

فلسطين كاايك عاشق



# اقصیٰ کے آنسو

فلسطين كاايك عاشق



| نام تناب: اضلی کے آنسو |
|------------------------|
| مصنف:                  |
| طبع اول:               |
| طبع دوم:               |
| طبع سوم: ١٤٢٩ 2008ء    |
| ناشر: ' الاقصى پلشر    |
| ن قيت                  |

ملنے کے پتے

ملک بھر کے تمام بڑے کتب خانوں سے دستیاب ہے۔



## فهرست

| صفحةبمر | عنوان                    | نمبرشار |
|---------|--------------------------|---------|
| ٣       | فهرست                    | 01      |
| ٦       | لعلي زرين كےنام          | 02      |
| ٨       | مجداقصیٰ کےنام           | 03      |
| 17.     | معتصم!تم كهال هو؟        | 04      |
| 19      | القدس تاریخ کے تناظر میں | 05      |
| 11      | القدس كنام (١)           | 06      |
| 71      | القدس كينام (٢)          | 07      |
| 70      | القدس كينام (٣)          | 08      |
| ٤٣      | یہ چٹان مقدّ س کیوں ہے؟  | 09      |
| ٥٢      | تخت داؤ دی کی والیسی     | 10      |
| ٥٨      | دجله سے نیل تک           | 11      |
| 75      | خلیج موزز کے کنارے       | 12      |
| ٦٨      | فلتطين كاقضيه            | 13      |
| ۸۲      | القدس سے بابل تک         | 14      |
| ۸٥      | اسرائيل كامطلب كيا؟      | 15      |
| 98      | بابل سے روشلم تک         | 16      |
| 99      | دودًا كثر ون كى كهانى    | 17      |

| $\sim$  |                               |         |
|---------|-------------------------------|---------|
| صفحةبمر | عنوان                         | نمبرشار |
| 1.7     | الگلے سال بروشکم میں!         | 18      |
| 112     | دو جرشوال مثاليس              | 19      |
| 177     | پُراسرار حروف کیا کہتے ہیں؟   | 20      |
| 171     | داستان ملت فروشوں کی          | 21      |
| 185     | داستان فلسطين فروشول کي       | 22      |
| 12.     | کہیلا کی کہانی                | 23      |
| 121     | روم سے تل امیب تک             | 24      |
| 100     | آه!القدس                      | 25      |
| 109     | اندھے کی رپوڑیاں              | 26      |
| 177     | دوتکونیں ایک کہانی            | 27      |
| 178     | فلسطينی مجاہد کے ساتھ ایک شام | 28      |
| ۱٦٨     | عجمی نسل کا عرب حکمران        | 29      |
| 145     | ائميري قوم كي لوگو!           | 30      |
| ١٨٢     | دواً نو تھی مثالیس            | 31      |
| 19.     | علاش كاسفر                    | 32      |
| 197     | چچسودَن کاایکا                | 33      |
| 7.1     | بزار چېرول والا آدمي          | 34      |
| 7.7     | فليش بوائنك                   | 35      |
| 717     | دا ؤدی پتیرکی مار             | 36      |
| 711     | میمل سلیمانی: فسانه یا حقیقت  | 37      |
| 772     | سامری کا بچیزا                | 38      |

| صفحهبر | عنوان                                                         | نمبرشار |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 777    | عظیم ترامرائیل کیا ہے؟                                        | 39      |
| 17.    | القدس كفدائيون كنام                                           | 40      |
| 777    | اے بنی اسرائیل !!!                                            | 41      |
| 72.    | دوقبرين ايك سبق                                               | 42      |
| 751    | طوري ماما كاراز                                               | 43      |
| 707    | لُدَّ كورواز ب                                                | 44      |
| ۲٦.    | كاسابلانكاسياسرائيلى پارليمن تك                               | 45      |
| 779    | گش ایمونیم                                                    | 46      |
| 777    | زردگنبدکی شبیهه                                               | 47      |
| ۲۸۳    | تورات کیا کہتی ہے؟                                            | 48      |
| ۲۸۸    | بہترین دوست بدرین دشمن                                        | 49      |
| 798    | قيامت ڪيمائ                                                   | 50      |
| ٣      | ستم گرول کوکون سمجھائے؟                                       | 51      |
| ٣٠٥    | آخری دالیسی                                                   | 52      |
| 317    | مغربی ممالک پورنے مسطین پراسرائیل کا قبضہ چاہتے ہیں (انٹرویو) | 53      |
| ۳۲٤    | نځ صدي ميں عالم اسلام کو در پيش چياننج                        | 54      |
| ٣٣.    | صلاح الدین ایو بی کہاں ہے؟ (نظم)                              | 55      |
| 770    | اےارضِ فلسطین (نظم)                                           | 56      |

## لعلِ زرّیں کے نام

کتابیں عام طور پرسیاہی ہے کھی جاتی ہیں..... کیکن آپ یقین کریں کہ کا غذات کا جو پلندہ آپ کے ہاتھ میں ہے ہی کتاب تو ضرور ہے ..... کیکن اس میں جو پچھ ہے وہ قلم کوسیاہی ہے ترکر کے نہیں منون جگریں اُٹھایاں ڈیوکر کھا گیا ہے۔

القدس ہمارا وہ نظیم ورث ہے جس کے محافظ وخادم کا منصب خالق کا ئنات نے ہمیں بخشا ہے۔ میبود ونصار کی نے جب اس مقدس عبادت گاہ کی حرمت کا تحفظ ند کیا، اس کی پاکیزہ فضاؤں کوایتے زہر ملے گنا ہوں سے آلودہ کیا اور بار بار کی تنبیہ کے باوجود بازند آئے تو اللہ رب العزت نے آئیس مقام ''اجنیائیت'' سے معزول کرکے اُمت کھ میکو پی ظیم منصب مونی دیا۔

اس دن سے .... جب صحابۂ کرام رضی الله عہم نے نفرت خداوندی سے القدس فتح کیا.... یہ یادامانت ہماری غیرت کا امتحان ہے۔ ہمارے ایمان کو پر کھنے کی کسوٹی ہے۔اس کے تحفظ میں ہماری ترقی وبقا کا رازمضم ہے اور اس کے نقدس پر حرف آیا تو ہم سے " اجتبائیت" کا منصب چسن جانے کا خطروہے۔

اللہ تعالیٰ کی شان! ہم ایسے دور میں بھی رہے ہیں جب یہود ہے بہبود کے قدم اس کی دہلیز تک آپنچے ہیں۔اس کا مطلب ہیہ ہے کی عنقریب میں وباطل کا چوظیم میں معرکہ بیا ہوگا، ہم اس میں اہلی حق کے دست وباز و بن کراس ایچ عظیم کو حاصل کر سکتے ہیں جو نیک بختی اور خوش قسمتی کی بہت بردی علامت ہے اور جو ہماری نجات کا ضامن اور منفرت کی صانت بن سکتا ہے۔

عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہم میں کوئی ایو بی نہیں جس کی قیادت میں معر کداڑا جائے جبکہ

ص بات بیہ ہے کہ ہم میں ایو بی بہت ہیں کین کوئی زگی نمیں (۱) جو صلاح الدین کوسلطان میں بات بیہ ہے کہ ہم میں ایو بی بہت ہیں کین انہیں ڈاکٹر عبدالقدیم خان بنائے میں قدر پرخان بہت ہیں کین انہیں ڈاکٹر عبدالقدیم خان بنائے و نے نہیں البتہ گودڑی کا کوئی لئل اپنی ذاتی کوششوں سے چکنا ستارہ بن جائے تو اس کی حوصلہ شخن اور نا قدری کا روائح عام ہے۔ یہ بربادکن روش ترک کر ہے ہمیں جو ہر قابل کی حوصلہ ذبائی اور مردم سازی کی روایت آگے بڑھائی چا ہے کہ ذرائم ہوتو بڑی زرفیز سے ہٹی ساتی ۔ دجالی اکبراس کا نات کا عظیم ترین فتنہ ہے۔ اس فتنے کا مرکز وگور بھی القدری کسرز مین عبد بربادی ہمی میں ہوگی۔ اس فتنے کا آغاز تو کھی آگھوں نظر آر باہے اور جو بوگ اور بھی کی ساتی ۔ نوگ اور اس کا خاتم ہوتی کے دورائی میں دیکھول نظر آر باہے اور جو بی تیں وہ لوگ جو شات کری کے خلاف برم پر پر پر پر پر عظیم انسانوں کے ہم خرو دہدم ہوں گے۔ یہ چندآ نسوا نہی مختیم ستوں کے نام ہیں۔

کوشش کی گئی ہے کہ بیاعا جزی و بے بسی کے آنسونہ ہوں، بیقهر مان اور قبر خیز بارودی فلیت بوں ان میں موت کی شنڈک نہ ہوء آتش فشال کی حرارت ہو۔

آ نسوؤں کے ان دوقطروں میں ہے ایک محید اقضیٰ کے ہال کے نام ہے جوقدی صفت ستیوں کی محدہ گاہ ہے اور دوسرا گنیو صخر ہ نامی اس لعلی زرّیں کے نام جس کے گرد مقدس رومیس حصار باندھ کر د جالی فوجوں کی باخار کے مقالبے میں قربانی کی لازوال داستانیں رقم '' سرگ اللّٰہ ہے اجعلنا منہ ہے!

شاه منصور ۱٤۲۸ کا پېلادن

۱ ست ن صلاح الدين الوبي كم م كَى وبيشر وسلطان نو والدين زگى مراديين جنبول نے ايو بي يمن پوشيده جو بر ق تن و با بنج كرأ سے اپنا جائشن بنا يا تھا اور بے مثال خوبصورتى كا حالل ايك منبر بنا كر خوابش طا بركى تكى كداسے مسير قصى كى فتح كے بعد اس بل فسب كيا جائے۔

# مسجداقصیٰ کےنام

مبوراتسی مسلمانوں کی عزت کی علامت اور نتج وسرترو کی کا نشان ہے۔ یہود ایوں کے حالیہ سفاکا نہ جلے بیس یہودی فوجیوں نے بہتے فلسطینیوں کے خلاف نیئک اور گن شپ بہتی کا پار استعمال کرتے ہوئے مسئور اتحق میں مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہادیں جس سے ساراعالم اسلام خون کے آنسورو نے پر بجبور ہوگیا ہے بضرب مومن اس نازک تاریخی موٹر پرا پنافرش اوا کرنے کے لیے ایک انظاب آفریں تاریخی معلوماتی اور تحقیق سلما شروع کررہا ہے۔ جس میں ارض مقدس فلسطین میں کی فضلیت اور ابھیت سے لے کر حرم فدی سے ممل تعارف اور تاریخ کی ارض مقدس فلسطین میں یہودی ریاست کی واغ تیل ڈالنے کے ناپاک منصوبے کے آغاز سے کے کرم موٹر کے کہانی کی داغ تیل ڈالنے کے ناپاک منصوبے کے آغاز سے لے کرم موٹر کی کھوٹر کی ناز سے لیے گا۔ اس میں قارئین بہلی مرتبہ و مستوطی تحقیقات بمنتی خیز انکشافات اور بھی نتیج بادر و نایاب نصوبے میں تاریخ نہیں موتبہ و مستوطوں کے جو اس سے پہلے کی جریدے میں شاکع نہیں و ناور میں بھوٹر تھا۔ اور بھی نتیج بادر کی روز دورا کی میں مستعد دستاویز کے طور پر بی نہیں بلکہ چذبہ بجاد کی روح بچو تھے اور بورسی سے میں میں ایک موتبہ کی جریدے میں شاکع نہیں ۔ یہ بسالہ ایک منتعد دستاویز کے طور پر بی نہیں بلکہ چذبہ بجاد کی روح بچو تھے اور

بےوفائی:

اس میں شک نہیں کہ بے وفائی بہت بری خصلت ہے اور اعلیٰ ظرف وجوانم ولوگوں کی نظر میں نہایت افسر سے اس موقی عصر حاضر کے بے وفائی اور بے مروقی عصر حاضر کے مملیانوں نے می افتی ہے کہ تاریخ عبد وفا اور مسلمانوں نے می آفسیٰ سے برتی ہے، وہ ایک دردناک اور الم آئیز ہے کہ تاریخ عبد وفا اور روداد جروج علی اس کی نظر نہیں ملے گی۔ می اقصیٰ مسلمانوں کے زدیک تیسرا مقدس ترین

مقام ہے۔اس کی حفاظت وخدمت اور نایا کے صلیبیو ل اور غلیظ صہیو نیوں سے اس کا تحفظ ان کا اوّلین فرض ہےلیکن ان کاتعلق اب اس سے اتنارہ گیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ واقعہ معراج یے حوالے سے وہ اس تاریخی مقام کا تذکرہ کرلیں یا اسرائیل کی طرف سے اس کی بے حرمتی کی خبرنشر ہونے براو تکھتے ہوئے شخص کی طرح آ دھے سوتے اور آ دھے جاگتے سن لیں، بس اتنا کا فی ہے۔۔۔۔۔اس ہے آ گے کا نہ بھی ان کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے اور نہ بھی اس سانچے کا احساس ہوتا ہے جوان کے جیتے جی رونما ہو چکا ہے۔ دنیا کی مردود ومبغوض ترین قوم یہود نہ صرف ارض فلسطین پرتسلط جما بھی ہے اور باہر کے مسلمانوں کا یہاں واخلہ ممنوع قرار دیا جاچکا ہے بلکہ مجداقصیٰ کے گردان کی گئی تھم کی سرگرمیاں اور مذہبی رسومات جاری ہوچکی ہیں۔وہ تو شکر ہے کہ آج فلسطینی مسلمان کم از کم وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن جس منصوبہ بندی ہے یہود یوں کی پیش قدمی اور حالات برگرفت مضبوط کرنے کاعمل جاری ہے اور جس کمال بے نیازی اور بے حسی کامسلمان حکمران مظاہرہ کررہے ہیں اس کو دیکھ کرلگتا ہے کہ خاتم بدہن کہیں وہ وقت نیآ جائے جب صبیونی ریاست کو پایٹھیل پہنچانے کے لیے سرگرم عمل یہودی اس اسلامی ورثے میں مسلمانوں کا داخلہ بند کر کے اسے مکمل طور پر یہودی عبادت گاہ قر ارو بے دیں۔ صورتجال کی شکینی:

آج ہم واقعہ معراج کی یاد بہت گر جُوشی اورشان وشوکت ہے مناتے ہیں کین افسوس کہ اسراء ومعراج کے عظم '' سمبدافسیٰ'' کے بہوریوں کے پاس چلیے جانے کاغم اس دن کوئی نہیں منا تا۔اس روز ہماری مساجد بھگر گارہی ہوتی ہیں کیئن عین اس وقت سمبدافسیٰ پر اند جروں اور صبح بین نہیں مسابقہ ہورہی ہوتی ہیں کیئن مسبد افسیٰ کی سوگوار فضایل ویرانی ڈیم ہوں کی معاشرے میں مرکز می حیثیت دی جاتی ہوئی ہے۔شب معراج کے خطاوراس کی خاطر جہاد کرنے والوں کو مفتیلت منفی درجہ بھی نہیں دیا جاتا۔ ہمارے خطباء واقعہ معراج کی نفاصل اور اس رات کی فضیلت ساتے ساتے ساتے ہمارے میں کردچ ہیں گیس ہیں کیئن ہیں ایر با المقدس پر جوشپ غم چھائی ہے۔اس کی صبح کہ اور

کیے ہوگی؟اس کا نہ کوئی ذکر کرتا ہے، نہاس کے اند چیرے کو کم کرنے اور صبح کی کرنوں کا راستہ بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ یہود یوں کا اصرار ہے کہ سلمان القدس سے دستبردار ہوکر بروشلم سے باہرا بودیس نامی گاؤں کومقدس مان لیس،اس کے لیے وہ کلسطینی مسلمانوں پر ہرطرح کا دباؤ ڈال رہے ہیں ظلم و جرکررہے ہیں لیکن جارے دانشوروں اور رہنماؤں کواس کاعلم ہے نساس کے تو ڑ کے لیے پچھ کرنے کاشعور۔ یہودیوں نے فلسطین کی حدود کومسلمانان عالم کے لیے مکمل طور ہے بیل کر دیا ہے، ہاہر کا کوئی کلمہ گووہاں داخل نہیں ہوسکتا ،اندر کے نہتے مسلمان ان کا کیجھ بگاڑ نہیں سکتے، متجداقصیٰ کی ایک دیوار کوانہوں نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کرلیا ہے حرم قدی کے مقام پر ہیکل سلیمانی کی تغیر کے لیے ان کی منصوبہ بندی روز بروز آ گے بڑھ رہی ہے کیکن ہمارے یہاںصورتحال کی شکینی کاکسی کوادراک ہے، نہ گولیوں کا مقابلہ پھروں اور ٹیمیکوں کا مقابلہ غلیلوں ہے کرنے والےفلسطینی مسلمانوں کی تنہائی اور بے بسی کا احساس۔اس عالم میں مجداقصیٰ یکارتی ہے:اےاہل اسلام! تمہاری غیرت کوکیا ہوا؟ کیاتم صرف محدوں پر بخش دیے جاؤگے؟ کیا شعائر اسلام کے تحفظ کے بغیر تمہاری عزت باقی رہ سکتی ہے؟ کیامسجد اقصلی کے بعد دوسری مساجد محفوظ رو عتی ہیں؟ لیکن مسلمان اینے حال میں مست ہیں۔ان کے خیال میں جعہ وعیدین میں شرکت اور شب معراج منالینا، اسلام سے مضبوط تعلق کی نشانی ہے۔جس جس نے بیسب کچھ کرابیاس سے روز قیامت مجداقصلی کے تحفظ کے لیے کوئی سوال ہوگا نہ ہے دردی سے مارے جانے والے مظلوم فلسطینیوں کے انتقام کے لیے بچھ نہ کرنے پراس سے یو چھ ہوگی۔ نہ یہودیوں کے ظلم کے خاتمے کے لیے پچھ سو چناان کے فرائض میں شامل ہے اور ندروتی چلاتی ماؤں، بہنوں اور سکتے کراہتے نوجوان زخمیوں کے لیے بچھ کرنا ان کی شرعی واخلاقی ذ مہداری ہے۔

سكون مين چھياطوفان:

جس طرح طوفان کی آمد تے بل سمندر کی سطح پُرسکون ہوتی ہے ای طرح سچھ عرصے سے فلسطین پر قابض بہودیوں کی طرف ہے کوئی بڑی کارروائی نہ ہونا اس جا نگاہ حادثے کا پیش

خیمتھی جوگز شتہ ہے پوستہ جمعہ کومبحد اقصلی میں پیش آبا۔اس واقعے نے کاروبارزندگی میں مگن ابل اسلام کو چنجھوڑ کرر کھودیا ہے اور اُمّت مسلمہ کو بتادیا ہے کہ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی دادری اور متحداقصیٰ کی باز مانی زبانی ندا کرات یا کلامی مباحثات سے نہیں، جہاد کے ذریعے شہادت کے راہتے ہے ہوگی۔اس کے لیے نہام رکا کی طرف دیکھنے ہے کوئی فائدہ ہوگانہ بیان بازی یا مطالبات سے بچھے حاصل ہوسکتا ہے بلکہ اپنی قوت باز ویر بھروسہ کرنے اورا بینٹ کا جواب پتھر ہے دینے کی صلاحیت حاصل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہود یوں کے لیے کیے ممکن ہوا کہ و ۲۲۵ ہزار کےمسلمانوں کے مجمع میں گئس حا کمیں اوران کےسروں پر گولیاں برسا کرانہیں معجد خالی کرنے پرمجبور کریں؟ کیا صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو نہتے ہونے برمجبور کررکھاہے اور خودان کی فوج ہر طرح کے اسلح ہے لیس اوران کا ہرشہری تربیت یافتہ ہے۔ فلسطینی مسلمانوں میں شوق شہادت کی تمہیں ، لیکن ان کی جو قیادت عالمی برادری کے سامنے ان کا مقدمہ ازر ہی ہے، وہ انتہائی نااہل، جذب جہاد سے محروم اور غیر مخلص ہے، اس نے یبودیوں کے تسلط کا راز جانے اوراس کے خاتمے کے حقیقی اسباب کواپنانے اوراس کے لیے فلطینی مسلمانوں کو تیار کرنے کی بجائے نام نہادا تھارٹی قائم کرے ندا کرات اور بات چیت کی جوریت ڈال رکھی ہے،اس نے مسلمانوں کو بھی دھو کہ میں ڈال رکھا ہےاور کافروں کو بھی اینے ہاتھ مضبوط کرنے کا موقع فرا ہم کیا ہے <sup>فلسطی</sup>نی عوام اوران کی و منظیم جوعلاء وقت اور جذبہ جہاد ر کھنے والے رہنماؤں کی سریریتی میں کام کررہی ہے،اسباب ووسائل نہیں رکھتی،عالم اسلام کے ساحب دل لوگوں ہے اس کے را بطے نہیں، اور یون فلسطینی مسلمان بے بس ولاحیار اور بے یر رومد دگار بہود بوں کے چنگل میں تھنے ہوئے میں۔اور خدا کی مبغوض وملعون اور انبیائے کرام ن گتاخ یہودی قوم روز بروزاینے مکروہ منصوبوں کی طرف پیش قدمی کررہی ہے۔ آخراس قدر بے توجہی کیوں؟

اس مرتبہ یہودیوں نے جو جارحانہ روبیا ختیار کیا ہے، وہ ان کے عزائم اور سنعتبل کے منسوبوں کا صاف پیدوے رائم اور ہاہوں نے نصرف یہ کم مجداقصیٰ کے اندر بے تحاشا اور

ا ندھا دھند گولیاں چلا کیں بلکہ بعد میں گن شپ ہیلی کا پٹروں میں ہیٹے کرمسلمانوں کے گھروں یر راکٹ فائر کیے اور ٹینکول کو سرکول پر لاکر نہتی شہری آبادی پر براہ راست گولہ باری کے ذریعان کے احتجاج کو دہانے کی کوشش کی ۔ان کے رویے میں پیشدت کسی بڑے عادثے کا پیش خیم معلوم ہوتی ہے۔ یہود یول نے خاموثی کے اس عرصے میں زیرز مین تیاری کی ، رقبل کی شدت کا اندازہ لگایا، عالم اسلام کی ارض مقدس فلسطین سے بے رخی اور فلسطینیوں کی حالت زار سے بے تو تہی کا مشاہدہ کیا اور پھراجا نگ تشدد کی بیسفا کا نہاہر بریا کر دی۔اس کی جو تفیلات اب تک سامنے آئی ہیں اور جس طرح نو جوانوں کو قریب سے فائرنگ کر کے بے دردی سے شہید کیا گیا ہے،خوا تین کی جوآ ہ وفریا داور فلسطینیوں کی لاجاری کے جومناظر دیکھنے کو ملے ہیں،ان سے سینشق ہوجا تا ہے، جگر لہولہو ہوا جاتا ہے، دل انقام کی آگ ہے آتش فشاں کی طرح بھڑ کتا ہے۔اےمسلمانو! خدا کے واسطے! ذراسوچواب باقی کیارہ گیا ہے؟ بابری معجد کا زخم مندل نه ہوا تھا کہ مجدانصیٰ پروار ہونے لگا ہے۔اب تو جہاد پرآ جاؤ، جہاد کی تربیت حاصل کرو،اس کے لیے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دو، اینے مظلوم بھائیوں کی مدوکو پہنچو، ان بے بسوں کی فریادری کرو۔خدانے جس کوجودے رکھاہے آج وقت ہے کہ وہ اس کوان بے سہارا مظلوموں کی مدد کے لیے استعال کر کے اپنی نجات کا سامان کرے۔ دنیا مجر کے بیہودی اسرائیل کواپنامقصود ومطلوب قرار دے کراس کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں جوکوئی انسان ا پنے مقصد کی خاطر کرسکتا ہے جبکہ ان کی کوششوں پر ذلت ورسوائی کی غیبی مہر گلی ہوئی ہے، تو مسلمان خدا کی رحمت کے حصول سے اتنے ماہیں اور اپنے انجام کی فکر سے اتنے بیزار کیوں ہوگئے کہ وہ فلسطین اوراس کے بےسہارا باسیوں کو یکسر فراموش کر بیٹھے ہیں؟؟

ڪرانوں کی عدم دلچيبی:

اں حوالے سے سب سے زیادہ ذمہ داری مسلمان حکمرانوں کی بنتی ہے۔عوام تو مظاہرہ اوراحتجاج کے سواکیا کر سکتے ہیں؟اگر کسی کی بات میں وزن ہے یا کو کی فلسطینی مسلمانوں کے لیے مؤثر کردارادا کرسکتا ہے تو وہ حکمران ہیں لیکن وائے افسوں! وہ صاف دیکھ رہے ہیں کہ

## انجام گلستان:

اس وقت مسلم امدا سے انتشار کا شکار ہے اور مسلمان محام اسے بے ہی ہو چکے ہیں کہ سخے ہوے وہ کہ اسے نہیں کہ سخے ہوئی وہ کوئی قابل ذکر دعمل ساسے نہیں ہو جکے ہیں کہ جو دورے واقعے پر چندا کی بیانات اور مطالبات کے علاوہ کوئی قابل ذکر دعمل ساسے نہیں ہوئی ہوئی کی بین کہ منہ وہ اسے نہیں اس کے مطاق ہوئی مسلمان تو کہا، کوئی عرب یا غیر عرب ملک اس کے خلاف کوئی مضبوط تدم نہیں الٹی اسکا، سب فدا کرات پرزورد ہے ہیں اوران کی کامیا بی گائنا کرتے ہیں لیکن آئ تہ سب سب فی حقوار کو اس کا حق بات چیت سے نہیں ملا، یہود جیسی مکار قوم سند اس سے قبل دنیا میں کسی حقوار کو اس کا حق بات چیت سے نہیں ملا، یہود جیسی مکار قوم سلمانوں کو آگران کا حق زبان کی کامی کو ہمت نہیں ہاری ۔وہ جدید ترین اسلام کا مقابلہ غلیل سے میرے ہیں اورا کیکہ ہوئے اور اس کے بیاس ایسا ہے جو اس وقت کام دیتا ہے جب سارے ہتھیار ہیں، مسجد نہیں اگروہ والی نہیں سے دیا ہتھیار ہیں، مسجد نہیں اگروہ والی نہیں سے بیا ہتھیار ہیں، مسجد نہیں اگروہ والی نہیں سے بیا ہتھیار ہیں، مسجد نہیں اگروہ والی نہیں سے بیا ہتھیار ہیں، مسجد نہیں اگروہ والی نہیں سے بیا ہو گا ہوں کے لیے جان تو دے سکتے ہیں، سووہ دے رہے نہیں اگروہ والی شکل دقت میں تنہا چھوڑ دیا گیا تو دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہوچ کا مقام ہیسے کہ مصور تحال بی رہتی کے بیان ہو دیے کا مقام ہیسے کہ مصور تحال بین رہی تو انہا مگلتاں کیا ہوگا والے سنگی دقت میں تنہا چھوڑ دیا گیا تو دیا ہے کہ مسلمانوں کو اس مشکل دقت میں تنہا چھوڑ دیا گیا تو دیا ہوئی ہوئی مسلمانوں کے لیے ہوچ کا مقام ہیسے کہ مصور تحال

مجریں جہاں جہاں مسلمان اقلیت میں میں اوران کے خلاف دشمنان اسلام تباہ کن مایغار کے لیے پرتولے بیٹھی میں،ان کے تحفظ کی کیا حفانت رہ جائے گی؟

## اے ایو بی کے فرزندو!

کاش! آج کوئی سلطان صلاح الدین ایو بی نیس جوتاری گارخ موڑ کے کین اس کی وجہ
یڈ بین کہ مسلم اُمتہ با نجھ ہو چی ہے۔ آج بھی سلطان صلاح الدین کے جائشین پیدا ہو سکتے ہیں
لیکن اس کے لیے خروری ہے کہ مسلم نو جوانوں ہیں ابوولعب کوروائ دینے کی بجائے مقاصد
عالیہ کے حصول کی گھر پیدا کی جائے ، نہیں فتق و فجو رکر ، تجانات ہے بچا کر جہاد کے ذوق
اور شہادت کے شوق ہے آشا کیا جائے ، ان میں فحاثی و بے راہ روی کے جرافیم کے پھیلاؤ کی
اور شہادت کے شوق سے آشا کیا جائے ، ان میں فحاثی و بے راہ روی کے جرافیم کے پھیلاؤ کی
روک تھام کر کے ایار وتقو کی کا جو ہر پیدا کیا جائے۔ بخدا اس کی ایو بی کے کتنے فرزند ہیں جواس
کے جائشین بن سکتے ہیں لیکن انہیں مُر دارونیا کا طالب اور عیش پرتی کا دلدادہ بنادیا گیا ہے۔
کے جائشین بن سکتے ہیں لیکن انہیں مُر دارونیا کا طالب اور عیش پرتی کا دلدادہ بنادیا گیا ہے۔
مجد افعالی کی جنت گم گشتہ مسلمانوں کو واپس دلا سکتے ہیں لیکن انہیں عزت وشہادت کے راست

ا ساایو بی نے فرزندوا اپنے مقام اور ذمدداریوں کو پیچانوا مسجد اقتصیٰ کی سوگوار فضا سے
آنے والی صداؤں کوسنو اور بدبخت بیودیوں کو ان کے آخری انجام تک پہنچانے کے لیے
کر بستہ ہوجاؤ، ور نہ جیسے بیدونیا ہم پر تنگ کردگ گئ ہے، کل قبر بھی الی ننگ نہ ہوجائے کہ
زیشن ہاری لاشوں کو قبول کرنے سے انکار کرو ہے۔

اے مجدافصیٰ! تجھے عزت بخشے والے کی تھم! تیرے بیٹے تجھے واگز ارکرانے کے لیے جان کی ہازی لگا کرر ہیں گے۔اگر تجھ تک نہ تی تھے سکے تو تیرے گرداپنے خون اور جسموں سے الیک ہاڑ ضرور تعمیر کردیں گے جو تیرے دشمنوں کو تھھ تک نہ دینچے دے گی۔

# <sup>د</sup>' قولِ فيصل''

روئے زمین برآج سب سے بڑاظلم فلطین میں ہور ہاہے۔فلطین میں صدیوں ے آباد، عرب باشندوں کو بے وطن کر دیا گیا ہے۔ ایک سازش کے تحت دنیا بھر ہے يبوديوں كولا كروبال بسايا كيا اور اسرائيل كى ناجائز مملكت قائم كرے عربوں برظلم وستم كے یر رُ تورُ دیے گئے ہیں۔فلطین برعر بول کاحق ثابت کرنے کے لیے درج ذیل نکات ت یخی حیثیت رکھتے ہیں۔ میڈکات اس تقریر سے اخذ کیے گئے ہیں جوعالم اسلام کے نامور سپوت ، سعودی عرب کے فر مانروا، شاہ فیصل مرحوم نے ایک بین الاقوا می سیمینار میں کی تھی: المسيرودي فلطين كاصل باشند نبين بن 🖈 ..... يبودي دراصل بيروني حمله آور تھے جوفلطين برطاقت ہے مسلط ہونے کے بعد پچھ وصفلسطین میں رہے اور اس کے بعد نکال دیے گئے۔ 🛠 .....فلسطین میںان کی موجود گی کاعرصہ نہایت مختصر تھا۔ المستفلطين ميں حضرت سليمان عليه السلام كيز مانے سے لے كراب تك بھي خالص يہودي حكومت قائم نہيں ہوئی۔ 🛠 .....فلسطين ميں يېوديوں کی بھی اکثریت نہيں رہی۔ 🖈 ..... جب فلسطین سے یہودیوں کو نکال یا گیا تو اس میں صرف اس کے اصل باشندے ہی رہ گئے جوشروع سے لے کرآج تک و ہیں رہ رہے ہیں۔ 🖈 ..... سولہ سوسال کی طویل مدت کے دوران فلسطین میں بھی کوئی بہودی آ ماذمیں ریا۔ 🖈 ....عربوں کی حکومت تقریباً ساتوس صدی ہے فلسطین میں رہی۔ 🖈 ..... جو مال سيكرول تاريخي عمارات موجود بين جوعرب طر زنتمير كانمونه بين \_

# معتصم!تم کہاں ہو؟

غيرت مندسلين:

بے بس اور مظلوم عورت کی چینیں جنتی تیز ہوتیں ، سنگ دل رومی ( آج کا بورپ اس زمانے میں روم کہلاتا تھا) کے تعقیم اتنے ہی بلند ہوتے جاتے تھے۔اس نے ایک زور کا تھیڑ بھی عورت کے منه برجر ٔ دیاعزت دارخاتون سے میدولت برداشت نه بوکی تو دہ بےاختیار یکاراٹھی: اے معتصم اہم کیاں ہو؟اے ہمارے حکمران! ہماری مد دکون کرے گا؟ مرداس کی بیربات من کراور بھی گلا پھاڑ کر ہنا۔ بے وقو ف عورت کو د مجھو بھلااس کی خاطر خلیفہ وقت مدد کو آئے گا؟ مگر یہاس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں میں ایک جسم ہونے کا احساس باقی تھا۔ یمکن ندتھا کہ کی ایک کوشکل، آفت یا وثمن نے گھیرر کھا ہواور دوسراا پی روزمرہ کی معمول کی زندگی میں بدستورمصروف رہے۔اسےاپنے بھائی کی مشکل دور ہونے تک چین نہآتا تا تھا۔ بغداد کی مندخلافت پر معتصم باللہ موجود تھااور بیہ نظام عورت اس سے سینکڑ وں میل دور رومیوں کے علاقے میں واقع ''عموریہ'' نامی قلعے میں قبدتھی۔ معتصم بالله ایخ آیاء واجداد حبیبا کوئی بہت ہی صاحب جلال اور با کمال حکمران نہ تھا مگراس کی رگوں میں غیرت مندخون دوڑر ہاتھااوراس زیانے کے عام حکمران بھی غیرت وحمیت میں! پنی مثال آپ ہوا کرتے تھے۔اہے کی طرح خبر ہوگئ کہ اس مظلوم عورت نے اس کی غیرت کو جھنجھوڑنے والی صدالگائی ہے۔اس پر دن کا سکون اور رات کا آرام حرام ہوگیا۔اس نے خبر لانے والے سے مید نه يو چها كه اس قلعه ميس تنتي فوج بي؟ اس كاسوال بيرتها كه مجھے صرف اتنا بنا و كه بيرقلعه بيكهال؟ اس کے بعداس نے مبح شام جنگی تیاریاں شروع کردیں اور آندھی طوفان کی طرح پہنچ کراس قلعے کا عاصرہ کرلیا مسلمانوں کی فوج کا غیظ وغضب اتنا شدیداوران کے حملے اٹنے زور دارتھے کہ قلعے کی

بنیادین بل کررہ گئیں۔وٹمن کو چھیارڈ النے پر مجبور ہونا پڑااور جب وہ سنگ دل شخص جوقیدی عورت پڑھم ڈھا تا تھا، گرفتار کر کے معتصم ہاللہ کے سامنے لایا گیا تو اسے تلم ہوا کہ بیقوم واقعی غیر تمند ہے جو اپنے ایک فروکے بدلے کے لیے بھی اس طرح بے چین ہوتی ہے جیسے انسان اپنی چھنگلی کی تکلیف پر ہے تاب ہواشتا ہے۔

زياده دور کی بات نہيں:

مسلمانوں کی بہ قابل فخر عادت آج کل غیر مسلموں نے اپنا کی ہے۔ دنیا ہیں کہیں کی ایک بھی امر کی کو بچھ ہوجائے تو دہائٹ ہاؤس، پیغا گون سے سر جوڑ کر بیٹھ جا تا ہے اوراس وقت تک اپناس بچوا مر کی شہر یوں کے لیے جوبک دیتا ہے جب تک ان کو تحفظ کی جھاؤں میسر نہیں آجاتی۔ اس کے برعکس مسلمان ایک دوسرے پر ٹوٹے والے مصائب کے بہاڑوں کی گر گرا ایک بھی معمول کے واقع کی طرح سنتے ہیں اور پھر اپنے کا موں میس مگن ہوجاتے ہیں کو گر گرا اپنے بھی معمول کے واقع کی طرح سنتے ہیں اور پھر اپنے کا موں میس مگن ہوجاتے ہیں کو گر گرا اپنے کا موں میس مگن ہوجاتے ہیں تو عالم تھا کہ آگر کی مسلمان ملک پر جملہ ہوتا تو عالم اسلام میں دکھ اور فکر کی لہر دوڑ جاتی ۔خوشی کی تقریبات موقو ف کر دی جا تیں اور مسلمیت نور بھر جب مے خرجی میڈوں کر خوش کی تقریبات موقو ف کر دی جا تیں اور بیات بھر جب ہے مغربی میڈی میڈور سے نی خوش کا غلام بنا دیا ہے، اس کے بعد انہیں نفس برتی کا عاد دی بھی ہوتارہ ب دور زیارت کی دھر میش کا غلام بنا دیا ہے، اس کے بعد انہیں نفس برتی کا عاد دی بھی ہوتارہ ب دور زیارت کی دھن میش خوش کا غلام بنا دیا ہے، اس کے بعد ان کی بلائے گئیں کی دھن میں غربی میں دیا ہے۔ اس کے بعد انہیں نفس برتی کا عاد دی بھی ہوتارہ بور دیا ہوگی کی دھن میں غربی میں دیا ہے، اس کے بعد ان کی بلائے گئیں بچو بھی ہوتارہ ب دور زیارتی کی دھن میں غربی کی دھن ہوتارہ کے دیا ہوتارہ کی دیا ہے۔ اس کے بعد ان کی بلائے گئیں بچو بھی ہوتارہ بھی دور زیارت کی دور اس میں خوش کی دھن میں غربی دیا ہے۔ اس کے بعد ان کی بلائے گئیں بچو بھی ہوتارہ ب

شايد....شايد....

فلسطین کی بیٹیوں نے جب و یکھا کہ کوئی تجائی یا منتظم نمیں رہا جوان کی چیخوں کوا ہے تجگر گوشوں کی ایک اللہ وقت میں ایک بیٹیوں نے جب و یکھا کہ کوئی تجائی بیٹیوں نے جب اور جب انہوں نے محسوں کیا کہ آج کے جد یقطبہ یافتہ کیا اس کے کلف اور کریز پر دیتے ہیں تہ وہ انہوں نے ان سنگ دل روشن خیالوں کو پکار نے کی بجائے خود میدان تکمل میں اتر نے کا فیصلہ کیا۔

تا دم تج رفل طین کی تین تعلیم یافتہ اور او نچ فائدانوں کی بجیال اپنے جسم ہے بم یا ندھ کردشن کے لیے تبر بی ساز کے بھوٹی چینٹوں کے ذریعے بھر

اُمّت کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید ان مصوم پچیوں کی قربانی دیکھ کر کوئی مسلم نوجوان و نیا کے جھیلوں سے پچھا چیزا کرخود کو مثلام مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ شاید کی کے دل میں غیرت کی کوئی چنگاری شعلہ چکڑ لے۔ شاید ۔ شاید

بغیر ببندے کے لوٹے:

غضب ہے کہ اسرائیل کے درندہ صفت اقد امات کے باعث جایان میں مظاہرے اور فرانس میں يبود كى املاك پر حملے شروع ہو گئے ہيں كين مسلمان مما لك فلسطينيوں كى بے بناہ مظلوميت كے باوجودان کی مدد ہے گریزال ہیں۔ بر د کی اور منافقت کی انتہا دیکھیے کہ لبنان میں عرب مما لک اور کوالا لپور میں تمام مسلم ممالک جمع ہوئے لیکن خود کچھ کرنے کی بجائے اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے رہے کہ اس نے جس جھیڑئے کو کھلا چھوڑ رکھا ہے اسے لگام دے تا کہ ذخی فلسطینیوں کی چن دیکارے ان عزت مآب حکرانوں کے آ رام وسکون میں خلل نہ پڑے۔ عالم اسلام کے نمایندہ ان بہادراور ڈی و قار حکمرانوں ہے نہ بیہ ہوسکتا ہے کہ وہ یہودیوں کا معاشی بائیکاٹ کریں یا کم از کم اپنا پیسان کے بیٹکوں نے نگلوالیں ، نہ وہ آئی جرائت کرتے ہیں کہ اپنے وشنوں کو تیل کی فراہمی بند کردیں یاان کے سر پرستوں کی عاجزانہ جی حضوری کی ذلت کوخیر باد کہہ کراپنے یاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔ ندانہوں نے بھی مل کریہ سوحا ہے کہ طبخی مسلمانوں کی مدو کے لیے کچھ کریں یافلسطینی مہاجرین کی کفالت کاؤمہ لے لیس خضب خدا کا ایک ارب مسلمانوں کے بیٹمایندے چندلا کھ یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کیاان کامقابلہ کرنے والے نہتے نوجوانوں اور بچوں کے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے ؟اگرموت کے ڈریا شدت پیندی کے الزامات كے خوف سے فدائى بجابدين كى حوصلدافزائى ان كے بس ميں نہيں تو كيا مها جركيميوں ميں پڑے بے بس مسلمانوں کی سر پرتی یا ہیںتالوں میں زخموں سے بے حال بچوں کی خبر گیری بھی ان کے لیے ممکن نہیں؟ بچ ہے غیرت کے بغیرانسان ایسانی ہے جیسے پیندے کے بغیرلونا۔ جہاں کہیں پردارہے یا جواسے جہال لڑھ کا دےاہے کچھ پروانہیں ہوتی۔

کاش! آخ اُسّت میں عمر بن عبدالعزیز نہ ہی، معتصم باللہ جیسے تھمران ہوتے تو فلسطینی مسلمانوں کواچی بے بسی کا حساس بوں نہ ستا تا۔

## القدس تاریخ کے تناظر میں

↔ ١٠٠٠ قبل مسيح كنعانيون (يوسيون) نے اس كوبنايا۔

﴿ ١٨٥ قبل من حضرت ابرا ہم علیہ السلام یہاں آئے اور یہاں کے بادشاہ سے لمے۔ ﴿ ١٩ ٤ ع ٣ اسماء قبل منج '' القدر'' پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت رہی ۔

یہ ۵۸۷ قبل متی بخت نصر کے ہاتھوں بیتاہ کردیا گیااور یہاں کے یبودی قیدی بنا لیے گئے۔

اس امیں رومی بادشاہ صدریان نے یہاں سے یہودکو نکال باہر کیا۔

🖈 ۲۰۰۰ ۲۳۷ میں القدس پر نطینی استعار کے زیر نگیں رہا۔

ہے ۱۵ اجری، ۱۳۲۷ عیسوی میں سلمانوں نے معر کہ برموک کے بعدان علاقوں کو آزاد کرایا۔ پیکا جبری، ۱۳۳۸ء میں ۴۰۰۰ صحابہ نے اپنے فتح کیا اور یہاں کے بادری صفر دنیوی

نے شہر کی چاہیاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے کیس اور معاہدہ کیا۔

🖈 ۲۹۳ه جری،۹۹ واومین صلیوں نے یہاں پر قبضہ کیا۔

کتا ۵۸۳ جری، ۱۱۸۷ء میں معر کہ حطین میں صلاح الدین الذبی رحمہ اللہ نے صلیبیوں کو شکست فاش دی اورالقدی کو آزاد کراہا۔

ہے ۲۵۸ چجری، ۲۲۱۰ء میں معرکہ عین جالوت ہوا جس میں القدس کو تا تاریوں ہے۔ آزاد کرایا گیا۔

🖈 ۹۳۴ جری،۱۵۱۷ء میں عثمانی خلافت نے اسے اپنا حصہ بنالیا۔

🖈 ۱۳۳۷ جمری، ۱۹۱۷ء میں پہلی جنگ عظیم ہوئی،خلافت عثانی ختم کروی گئ اورالقدیں

انگریز کے قبضے میں چلا گیا۔

ﷺ ۱۹۱۷ء میں''بالفوز' معاہدہ ہوا اس کے تحت یمہاں'' یہودی ریاست'' قائم کرنے کا

وعده کیا گیا۔

الما المركزي، ١٩٢٨ء مين فلسطين كه ٥٨ فصد علاقي مين اسرائيلي رياست ك

قيام كااعلان كرديا گيا۔

ﷺ کہ ۱۳۸۷ اجمری، ۱۹۷۷ء میں یہود نے فلسطین کے باتی ماندہ علاقوں پر قبضہ کرلیا۔ ہلا ۲۰۰۸ اجمری، ۱۹۸۷ء میں یہودیوں کے خلاف جدو جبید کا اعلان کر دیا گیا۔

# القدس کے نام (۱)

وحندلا في حقيقتين:

وقت کی گردیسی کیسی حقیقتوں کو دهندلاد بتی ہے؟ اور جب کسی چیز کے دارث بی اس سے نئس ہوجا ئیں تو کسی حدود کی اور صفائی ہے وہ چیزان سے چیس کی جاتی ہے؟ اس کی مثال دُنیا متحدل تاریخی شمارت متحدات کی متعدل تاریخی شمارت متحدات کی حکم الله ما دراولیاء متحد کی جیس نیاز کا بوسہ لینے کا طرف حاصل ہے، یہاں وقی کا نزول ہوتا رہا، قرآئی شہادت کے متحد بن برکات آسانی نے پایاں رحمت کی شکل میں اس کی مقدس چار دیواری میں اترتی رہیں، سے رب العزت اپنے آخری نی کو معراج پر لے گے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور یہاں کی نماز کا تو اب اور ایس کی مقدس جارد کیا اور استان کے مطابق بچاس برارنمازوں کے برابر ملتا ہے۔

افسوں! کہاس دور کے مسلمان اس کی زیارت سے محروم ہیں اور عرصہ دراز سے باہر کے مسلمان اس کی زیارت سے محروم ہیں اور عرصہ دراز سے باہر کے مسلمان کی ادائیگی کا موقع نہیں ملا ۔ ذیل میں الفذر شہراور سجد افضا کی مختفر تاریخ، تعارف اور یہود یوں کے اس کے متعلق باطل وعویٰ کی تر دید بیش کی جن ہے ۔ شاید کی صاحب ایمان کے دل میں اس ظلم کے خاتمے کے لیے چنگار کی پیدا کرد ہے جو یہود نے بریا کر دکھا ہے۔

عقد س تاریخ کے آئینے میں:

القدر، بروشکم کا عربی نام ہے جے زمانہ قبل اسلام میں ' ایلیا' ' بھی کہا جا تا تھا۔ بدہ ۳ ورجہ سوں شرقی اور ۳۱ درجہ عرض شالی پر واقع ہے، بحر روم ہے اس کی او نچائی ۵۰ میرشر اور بحرمر دار کی سطے سے اس کی بلندی ۱۵۰ میٹر ہے۔ بحروم سے اس کا فاصلہ ۵۲ کلومیٹر، بحرمر دار ہے۲۲ کلومیٹراور بح احمر ہے ۲۵۰ کلومیٹر ہے۔القدس وُنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ یہودیوں، عیسائیوں اورمسلمانوں کے ہاں میسال طور بر متبرک ہے، اس شہر کی آب و ہوا نہایت عمدہ اور صحت افزاہے۔ یہاں میوے کثرت سے اور نہایت لذیذ اور شیریں ہوتے ہیں۔القدس کی جو تاریخ آج کی انسانی وُنیا کومعلوم ہےاس کےمطابق بیقریباً ۲۵ صدیاں پراناشہرہے۔ یہاں سازُ ھے جار ہزارسال قبل عربوں کی ایک شاخ کنعانی اور بیوی آباد تھے۔ • ۲۵ قبل سے انہوں نے یہاں اپنی بستیاں بسائیں اور قلع تعمیر کیے۔ پھر ۲۹ واقبل مسے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے فتح کیا اوران کے فرز ندسید نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اسے بہت ترقی عاصل ہوئی۔ ۵۸۷قبل مسیح میں بداہل فارس کے قبضے میں آگیا جب بخت نصر نے بیہاں بلغار ک \_ يېود يول كاقتل عام كيا اورجو باقى چى گئة انبيس غلام بناكر بابل لے گيا۔ فارس والوں كے یبال براقتدار کاسلسله اسکندر کے قبضے تک جاری رہاجو ۳۳۲ ق میں ہوا۔ ۲۳ ق میں یبال رومی قابض ہوگئے۔ان کے ایک بادشاہ ہمیر ڈوس نے ۱۳۵ء میں اس شیر کو بالکل بتاہ کر دیا اور یہاں نیاشپر''ایلیا کا ہتولینا'' کے نام ہے بسایا۔رومیوں کے دورِ حکومت میں پیشپر''ایلیا'' کے نام ہے جانا جاتا تھااور یہاں عیسائیت کا دوردورہ تھا قسطنطین بادشاہ کی والدہ ملکہ ھیلا نہ نے ۳۳۵ء میں یہاں وہشہورگر جانغمبر کیا جو'' کنیبۃ القیامۃ'' کے نام ہےمشہور ہے۔

۱۱۳۰ ء میں اہل فارس یہاں دوبارہ قابض ہوگئے اور یہاں کے گرجاؤں اورعباوت خانوں کولوٹ کر ویان کردیا۔ اوقت پینجمرآ خرالز ماں حلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے تنے اور یہی وہ واقعہ ہے جس پر مشرکین مکہ نے سحابہ کرام کے سامنے فخر طاہر کیا تھا کیونکہ فاری مشرک اوران پڑھ تھے اور روی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب سے کیان قرآن کریم نے بیش مشرک اوران پڑھ تھے اور روی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب سے کیان قرآن کریم نے بیش گوئی کی کہ عنظر بیب روی ظاہری اسباب کے بغیر دوبارہ اہل فارس پر غالب آ جا کیں گے چنانچے سے بیش گوئی تجی ہوئی اور ہوئل نے یا ۲۲ ء میں فارس والوں کو غیر متوقع شکست دے کر ہیہ شہر بھٹے کر کیا اور بیبال کچر عیساست کا غلہ ہوگا۔

#### القدس اسلام كے سائے ميں:

القدس کومُسلمانوں میں ہےسب ہے پہلے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا پھر ء بعد درازتک بیمسلمانوں کے باس رہا۔ اموی اورعبای خلفاء کے دور میں اسے خوب عروج ورترتی ملی۔ گیار ھویں صدی عیسوی میں (۴۹۲ھ/۱۰۹۹ء) میں پورٹی عیسائیوں نے اس پر قبنه کرلیا اور حضرت عمر رضی الله عنه کے سلوک کے برعکس وہ مظالم ڈھانے جوان کی انسانیت ہے دوری، کم ظرفی اور جہالت کی عداوت کے طور پر یا در کھے جاتے ہیں۔مسلمانوں کی کثیر تحداد كومسيد اقصى مين لاكر ذرج كيا كيا مسيد مين كهور ون كالصطبل بناديا كيا جين اصطبل سیمان' کے نام سے ایکارا جاتا تھا۔ ۸ سمال تک صلیبی عیسائیوں کے قبضے میں رہنے کے بعد فر زنداسلام سلطان صلاح الدين الولي رحمه الله نے اسے ١٨٧ء ميں دوبارہ فتح كيا اور مجد آسی کی تغیر نو کے ساتھ یہاں مدارس، مکاتب اور اوقاف کاسلسلہ جاری کیا۔ تب سے میہ ملمانوں کے پاس تھالیکن انگریزوں نے افروری ۱۹۲۴ء کوفلسطین پر قبضہ کرلیا۔ یہاں جو پہلا برجانوی کمشنر آیا وہ ہربرے سیموئیل نامی کٹریہودی تھا۔ برطانیداس وقت عیسائی ہونے کے ، وجود يبودي مقاصدي يحيل كے ليے يوري طرح آله كار بنا ہوا تھالہذاديدہ دانستہ ايك سازش ئے تحت بہاں یہودی کمشنر بھیجا گیا۔اس نے یہودیوں کے لیے فلطین کے دروازے کھول و ہے۔امر لکا کی صبیونی تنظیموں نے یہودیوں کو یہاں زمینیں خریدنے کے لیے کروڑوں یاؤنڈ وے۔ رفت رفتہ یہودی مضبوط ہوتے گئے اور آخر کاریہودیوں نے برطانید کی سریرتی میں ۱۹۴۸ء میں اسرائیلی سلطنت کے قیام کا اعلان کردیا۔ ۷ جون ۱۹۶۷ء کو اسرائیل نے قدیم بیت المقدس برجھی قبضہ کرلیا۔اس دن ہے آج تک بہال مشرقی بورب اورروس سے بہود بول ن لگاتار آمد جاری ہے جس کی وجہ سے فئے یہودی محلے اور آبادیاں قائم ہورہی ہیں۔شہرکو خوبصورت اور کشادہ بنانے کے بہانے عربوں کے محلے اور اسلامی آ ٹارومقامات مسمار کے ے رہے ہیں، لا کھوں فلسطینی مسلمان بہودیوں کے مختلف حربوں سے ننگ آ کراینے دیہات اور شبرچپوڑنے پرمجبور ہوگئے ہیں اور شام ولبنان کے مختلف کیمپوں میں بے خانمال زندگی گزار

رہے ہیں۔ دیکھیں خدا کا کوئی بندہ کب علم جہاد لے کراٹھتا ہےاوران مظلوموں کی داوری کے ساتھاس شہرکوتیسری مرتبہ فتح کرنے کا خواب پورا کر دکھا تا ہے۔؟

مسحداقصلی اور ہیکل سلیمانی:

عام طور پرمشہورے کہ محداقصٰی کی پہلی تعمیر حضرت داؤد وحضرت سلیمان علیہاالسلام نے کی لیکن میہ بات سیح نہیں ، بخاری شریف میں حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ کی سیحے روایت موجود ہے كه بيت الله اورمجد اقصى كى تقيير مين جاليس سال كا فاصله ہے اور بيت الله كى تقمير ابتدائے آ فرینش میں حضرت آ دم علیہ السلام نے بحکم الٰہی کی تھی ( حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی کی قائم کردہ بنیادوں ریتمیرنو کی تھی )اس حساب سے بیت المقدس کی اولین تغییر سیدنا حضرت داؤد اور حفزت سلیمان علیجاالسلام سے بہت عرصة بل ہو چکی تھی۔اس طرح یہودیوں کا یہ دعویٰ ہی سرے سے باطل ہوجاتا ہے کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے بہلے ہیکل (عبادت گاہ) تعمیر کی تھی البتہ بیضرور ہے کہ اس کی تعمیر نوحضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے کین حفرت سلیمان علیهالسلام سےصد بول قبل یبال ہیکل موجود تفا۔القدس کی جوتاریخ آج کی انسانی و نیا کومعلوم ہے اس کے مطابق یہاں کنعانیوں اور پیوسیوں کے دور سے ہیکل تقمیر ہوتے چلے آ رہے ہیں۔حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی کی مرتبہ یہاں نئی تغییرات ہوئی ہیں بعض مرتبہ تو زلزلہ یا حملہ آوروں کی لوٹ مار ہے ممل انہدام کے بعدیٰ تقمیر ہوئی ہے جو کھی یہود کے جانی دشمنوں عیسائیوں اور بھی مسلمانوں نے کی ..... تو یہودی کس کی وراثت کا دعویٰ کریں گے؟ایک طویل عرصة تو بہاں ایبا گز را کہ یہاں تباہ شدہ ملیے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔

اس کی تفصیل میہ ہے کہ بنی اسرائیل کوخدا تعالیٰ نے جب ان کی بدا ممالیوں کی بنا پرسزا ر بی جابی تو چھٹی صدی قبل ازمین کے اواکل میں بابل کے حکران بخت نصر نے بروشلم کو فتح کر کے پیوندز مین کردیا اور یہود بوں کے نم ہی صحیفے نذر آتش کر کے ایک لا کھ یہود یوں کو قید کر کے بابل لے گیا، سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اس واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے۔ یہود کے عذاب الٰہی میں گرفتار رہنے کے اس زیانے میں تقریباً ڈیڑھ صدی تک یہاں سوائے ویرانی کے اور کچھند تھا۔ اس کے بعد اہل معر، فارسیوں اور رومیوں کی حکومتوں نے مختلف ادوار یہاں گزارے اور ان کے دور میں یہاں تعمرات بنتی اوراً جزئی رہیں، مختلف اقوام کی حکومتوں کی ، اس طویل تاریخ کے ہوتے ہوئے یہودی نجانے کس طرح اس جگہ پر دعویٰ کرتے ہیں؟ ان کا میہ ہے جادعو کی ان کی اس تاریخی بریختی کا حصہ ہے جس کی بنا پر وہخلف اقوام عالم کو اپنا دیمن بنا کر ان سے ماریں کھاتے رہے اور اب مسلمانوں کی مخالفت مول لے کر اپنے لیے فیملہ کن شکست کی بنیا در کھ رہے ہیں۔

فتح سے تغیرتک:

اسلام كا آفآب عالم تاب جب طلوع هوا توحضورا كرم صلى الله عليه وسلم رجب٢ ججري، ١٦ یا کاماہ تک اس مقام کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھتے رہے اس لیے بیم سلمانوں کا قبلہ اول اور ٹالث الحرمین کہلاتا ہے۔واضح رہے کہ محید اقصاٰی کامصداق وہ ساراحرم قدی ہے جس کے گرد ا یک فصیل قائم ہے اوراس میں مختلف عمارتیں ہیں اور قبلئہ اول اس میں موجود وہ چٹان ہے جس پرزر درنگ کاخوبصورت گنبر قائم ہے۔سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے اس شرکوفتح کیا تواس وقت یہاں کے عیسائی حکمرانوں اور پادریوں کی بے تو جبی اور بےاد کی کی وجہ سے بیساری جگہ ویران تھی اور مقدس چٹان پرکوڑ ا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندنے اس کی صفائی کا تکم دیا اورخود بھی صحابہ کرام کے ساتھ ل کرصفائی کی۔منداحد کی سیح روایت ب که آب نے حضرت کعب احبار ضی الله عندے یو تیما که کہاں نماز پڑھوں؟ اُنہوں نے فرمایا کہ آپ میرامشورہ سنتے ہیں تو چٹان کے پیچیے کھڑے ہوکرنماز پڑھیں تا کہ سارا قدل آپ کے سامنے ہو۔حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیآپ نے یہودیوں ہے منى جلتى بات كى - مين تو و بال تمازير هول كاجبال رسول الله صلى الله عليه وملم نے تمازير هي تقي چنانچهآپ حرم كے قبله والى جانب كے اور براق باندھنے كى جگه كے قريب فاتحين صحابہ كے ساتھ نماز پڑھی۔ابن کثیرنے البدایہ والنہایہ (۷/ ۵۸) میں اس روایت کی سند کو جید کہا ہے۔ پھرآ ب نے یہال مجد کی تعمیر کا تھم دیا۔ یہ مجد کھیوروں کے تنوں اور پتوں سے تعمیر کی گئ تھی۔ أموى دو بطافت ميں جب مركز خلافت شام ميں تھا تو بيت المقدر كوخاص ابيت حاصل ہوئى اور أموى دفيقہ وليد بن عبد الملك نے متجد اتصلى كائى تعير كائے بيت المقدر كي بنياديں اللہ عند كے لغير كردہ مقام پر تقي اوران كى متجداس نئى متجد كے اندرا آئى ہے۔ موجودہ تغير كى بنياديں أموى خلفاء كى ڈالى بوئى ہیں۔ مؤرشين كا كہنا ہے كہ جس طرح بيت المقدس كى فتح حضرت عمر صنى اللہ عنداز ال عندكا كارنامہ ہے اس طرح اس كى شائدار تغير كا اعزاز أموى خلفاء كو حاصل ہے۔ بعداز ال سلاماس كى د كيمه بھال بقير ومرمت اور تزئين و آرائشگى اوراضا فات كرتے رہے۔ عبدو فا كى شخيل :

حدود حرم میں واقع مسجد کے ہال کا طول ۲۰۰ گز اور عرض ۲۰۰ گز ہے۔اس ہال اور برآ مدہ کی تغیر نہایت خوبصورت ، پُر تکلف اور شاندار ہے۔ حیمت جن ستونوں پر کھڑی ہے ، بہ اعلیٰ قسم کے سنگ مرمر کے ہیں اور ان کے درمیان کی محرابوں اور معبد کے گذید کے اندرونی جھے پر نہایت عمد فقش ونگاراور طلائی کام کیا گیاہے۔مسجد کے گردمضبوط فصیل ہے۔مؤرخین کا اتفاق ہے کہ میجداقتھیٰ کی روزِ اول سے جو حدود تھیں آج بھی وہ انہی حدود پر قائم ہے۔ان میں کمی میشی نہیں ہوئی ۔مجدانصیٰ کا اطلاق اس پورے قطعہ پر ہوتا ہے جس کے گر دیفسیل موجود ہے لیکن کبھی صرف اس خاص حصہ کو بھی مسجد اقصالی کہد دیتے ہیں جواس چار دیواری کے اندر نماز کے لیے مخصوص ہے۔ فصیل میں ہے اندر داخل ہونے کے چودہ دروازے ہیں ان میں ہے دس دروازے آج بھی زیراستعال ہیں جبکہ چار درواز ہے سلطان صلاح الدین ایو بی رحمۃ اللہ علیہ نے حفاظتی تکتہ نظر کے تحت بند کروادیے تھے۔معجد کے آخر میں کشادہ برآمدہ ہے۔ برآ مدے میں سات دروازے ہیں۔اس کے آگے وسیج صحن ہے۔اس صحن میں مختلف چھوٹی چھوٹی عمارتیں ہیں،جن میں یادگار کے طور پرتغمیر کیے گئے تیے، چپوترے،اذان کے مینارے، یانی کی سبلیں، کنویں، مدرسے اور محرابی درواز 'ے ہیں۔ان عمارتوں میں سب سے بڑی اور نمایاں عمارت چٹان والے گنبد کی عمارت ہے جس کا تفصیلی تعارف آ گے آئے گا۔ افسوں کہ آج ہم ان تاریخی مقامات کی دید ہےمحروم ہیں۔اس صحن میں جعہ وعیدین کےروح برور

ا جناعات ہوتے ہیں مسلمانوں کی یہاں نماز کی ادائیگی میں یہودا پنے لیے نہایت رسوائی محسوں کرتے ہیں ابندا وہ مجھی یہاں آگ لگا کر اور بھی محبد اقصیٰ کے نیچے سنگیں کھود کر اور بھی دوسرے حیلے بہانوں سے (خدانخواستہ)اس کے انبدام کی کوشش کررہے ہیں اور مجدافضیٰ کی سوگوار فضاسارے عالم کے مسلمانوں سے عہدوفائی بحیل کا نقاضا کردہی ہے۔

## القدس كے نام (٢)

حرم قدی میں بہت کی ایسی یادگاریں ہیں جن کا تذکرہ اقصیٰی کی مظلوم یادیں زندہ کرنے کے ساتھ جذبہ کریت اور شوق جہاد کو واولہ بخشا ہے۔ چندا ہم مقامات کا تذکرہ بیش خدمت ہے۔ اللہ کرے ایمان کی تازگی اور رجوع الی اللہ وقیام لیجیاد فی سمبیل اللہ کا باعث ہو۔

#### د يوارِ براق:

سیرم کے جنوب مغرب میں ہے۔ اس کی لمبائی سے مفراور بلندی کا میٹر ہے۔ روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلافہ والسام نے معراج کی رات یہاں اپنی سواری کو باندھا تھا۔ اس مناسبت سے اسے دیوار براق کہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں نے حرم کی فسیس کے ساتھ صجد براق کے نام سے ایک مجوبی تھیں کے ساتھ خانقاہ اور وقف جائیدادیں بھی تھیں۔ یہودیوں نے یہاں خاصانہ بقتہ کرکے مکانات گرانے کے ساتھ مجدبھی منہدم کردی اور وسیح ہوارا حاطہ کو اپنی عبارت کے لیے خصوص کر لیا۔ وہ اس دیوار کو بیکل سلیمانی کا باقی ماندہ حصہ ہوارا حاطہ کو اپنی عبادت کے لیے خصوص کر لیا۔ وہ اس دیوار کو بیکل سلیمانی کا باقی ماندہ حصہ بھیت ہیں اور یہاں آ کر روحتے وہوتے اور دیوار کی درزوں میں درخواشیں کلھ کھو کر کھتے ہیں۔ اس دیوار کو انہوں کے ساتھ کا اور کی جاتے رہے ہیں۔ اس دیوار کو انہوں کے ساتھ 1979ء میں۔ اس دیوار کو انہوں کے ساتھ 1979ء میں۔ ان کی اس وقت زیر وسرے ہوئی تھی جب یہاں صیبونی جینڈا لگانے اور نہ آبی رسوم اوا ان کی اس وقت زیر وسرے اور کی میز سے سلیانوں نے ان کی یہاں رکھی ہوئی میز اسیار کی بوئی میز اسیار کی بوئی میز کی میز میں اشتعال بھیلا۔ مسلمانوں نے ان کی یہاں رکھی ہوئی میز کے میز دیو سے مسلمانوں میں اشتعال بھیلا۔ مسلمانوں نے ان کی یہاں وقت ایک میں وقت ایک میشوں ہوئی میز کے ساتھ کی کیور سے کہ اور کی میز کی مین دیور سے مسلمانوں میں اشتعال بھیلا۔ مسلمانوں نے ان کی یہاں رکھی ہوئی میز کی سے کہ سے کیاں دوت ایک میں وقت ایک میشوں میں وقت ایک میشوں میں کی میونی میں کیاں دوت ایک میں وقت ایک میشوں میں دو سے مسلمانوں میں اشتعال بھیلا۔ مسلمانوں نے اس وقت ایک میں وقت ایک میون کی میر کیاں دوت ایک میں دون دور میں دوت ایک میں دوت ایک میں دور دور میں دور میں دور دور م

## سنهرا گنبد:

یہ سپورافعلی کے حوں میں سمجد کے ہال ہے ۵۰۰ میٹر کے فاصلے پر ایک اونچے چہوت پر پر ایک اونچے چہوت پر ایک اونچے چہوت پر قائم ہے۔ اس کو' قبۃ الصخر ق' کہتے ہیں۔ تیہ کے معنی گنبداور حور ہو کے معنی چٹان کے ہیں۔ یہ قبیحی حوم میں قدر اوفی جا سے تر تی چٹان پر تعین کیٹان کا گذید کتبے ہیں۔ یہ عمارت مثمن الاضلاع (آٹھی پہلوؤں والی) ہے۔ اس کا جر پہلواک فیطر 14 ف

ہوئی۔مشہورہے کہ بنی امیہ نے اس کی نتمیر برمصر کے خراج سے حاصل ہونے والی سات سال کی آمدنی خرچ کی۔موجودہ عمارت ترک سلاطین سلطان عبدالحمید (۱۸۵۳ء) اور سلطان عبدالعزیز (۸۷۴ء) کے عہد کی مرمت کردہ ہے۔ چنانچہ دیواروں کی بیرونی مینا کاری، خوبصورت زمکین شیشوں کی ۳۸ کھڑ کیاں اورانداز تزئین سب مخصوص ترکی طرز کا ہے۔عمارت کے باہر چاروں طرف خوبصورت پچھروں بیسور ہی اسرائیل اورسور ہیلیین کی آیات خط طغرا میں دلفریب انداز میں تحریر کی گئی ہیں۔ بدآیات سلطان عبدالحمید ثانی نے تحریر کروائی تھیں۔ کھڑ کیوں کی بناوٹ میں اعلیٰ درجے کی حسن تر تیب اور بہترین جالی دار کام کولکو ظ رکھا گیا ہے۔ یہ قبایک اونجے چبوترے برہے جس تک پہنچنے کے لیے سٹرھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ان سٹرھیول کےاختتام برمحرافی دروازے ہیں جن سےایک وسیع چبوترے کی ابتدا ہوتی ہے۔اس چبوترہ کے بیچوں ﷺ پیخوبصورت قبرقائم ہے۔ قبے میں اندر کی طرف ستون کی دوقطاریں ہیں، پہلی قطار چٹان کےاردگردہے،اس میں جارنہایت ضخیم اور چوڑے اور بارہ گول چھوٹے ستون ہیں، دوسری قطار ذرا فاصلے پر ہے اس میں آٹھ بڑے اور سولہ چھوٹے ستون ہیں، اس طرح اندرونی حصہ تین حصوں میں منقسم ہو گیا ہے۔ پہلے میں چٹان رکھی ہے جبکہ درمیان کا حصہ ستونوں سے گھرا ہے اور تیسرا حصہ دروازے سے متصل ہے۔ آج کل دروازے کے ساتھ متصل حصے میں سبز اور درمیان والے حصے میں سرخ قالین بچھی ہوئی ہے \_مسلمان یہاں میٹھ کر تلاوت کرتے ہیں اور ( قبلہ کی طرف منہ کرکے ) نماز پڑھتے ہیں۔اس اعتبار ہے بعض كتب تاريخ مين اس عمارت كو''مسجد قبة الصخرهُ'' بهي كها گيا ہے ليكن درحقيقت بيه با قاعد ومسجد نہیں، أیک طرح کی جائے تماز ہے جے مسلمان یہاں آنے کے بعد ابوولعب میں مشغول ہونے کی بجائے نماز وتلاوت سے آبادر کھتے ہیں۔

اخلاص كانور:

اس گنید کی تقمیر کے نگران مشہور تا بھی رجاء بن حیوۃ اور بزید بن سلام تھے۔ رجاء بن حیوۃ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے ہم شین ساتھی اور مشہورا الی علم میں سے ہیں۔ آپ فلسطین الم الله والم الله والم الله والم الله والله وا

#### **چنان اور نار:**

اں نان کے نیچاک قدرتی غارہے جس میں تقریباً سرآ دمی ساسکتے ہیں۔ بیغار مرابع

شکل کا ہے جس کا ہر ضلع تقریباً ساڑھے چار مسٹر لمبا اور حجت تین میٹر اونچی ہے۔ حجت میں
تقریباً ایک میٹر چوڑ اایک شکاف ہے۔ اس غارش گیارہ میڑھیاں اترنے کے بعد ایک محرائی
دروازے کے ذریعے داخل ہوا جاتا ہے، میٹر ایل دروازہ سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔ غار کے فرش پر
بھی سنگ مرمر بچیا ہوا ہے۔ اس غارش دو محرامیں میں وائی طرف والی محراب کے سامنے ایک
چیوترہ ہے جے موام'' مقام خھ'' کہتے ہیں اور شال کے چیوترے کو''باب انگلیل'' کہا جاتا ہے۔
غوضی فتم میر ز

یبال سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلمانوں نے کس غرض سے اس چٹان پر قبتیر کیا؟ اس کا جواب سے ہے کہ شام اور فلسطین میں جب خلافت اسلامیہ قائم ہو گی تو یہاں کے غیر سلم عوام ایک طویل عرصے تک ردی سلطنت کے ماتحت رہنے کی وجہ سے ان سے مرعوب سے اموی خلفاء نے بدارادہ کیا کہ وہ اسلای سلطنت کے شوکت واسخگام کے اظہار کے لیے تحمیر اق شائھا اور سے بھی کام لیس گے۔ بیٹھارت اسلامی آ غار قدیمہ میں سے اولین شہ پارہ ہے جو روز قیامت تک مسلمانوں کی عظمت و شوکت کی یادگار کے طور پر پیچائی جاتی رہے گی۔ غیر مسلم مؤرخین اور ماہرین آ ثار قدیمہ کے زدیک بھی بیٹھارت مسلمانوں کے عوری کے دور کی شاندار علامت بھی جاتی ہے۔ بہت سے غیر مسلم ماہرین فن تعمیر و آ خارقد یمہ بھی اس کے حسن شاندار علامت بھی جاتی ہے۔ بہت سے غیر مسلم ماہرین فن تعمیر و آ خارقد یمہ بھی اس کے حسن وپائیدار کی بہت ماہ فرن تعمیر نے جوقا ہم ویائیدار کی بیٹسارٹ کی باہرفرن تعمیر نے جوقا ہم ویائیدار کی بیٹسارٹ کی ماہرفرن تعمیر نے جو تا ہم انسانظ ہے۔ ''دیے بیٹسارٹ میں اور کی میں سول انجینئر نگ کے شعبی کا استاذ تھا، اس پر تیمرہ کر تے ہوئے بیافاظ ہے۔ ''دیے بیٹسارٹ معیار کی حال ہے جو ہرد کی تعفی اور الے کی نظر اپنی طرف تھیتی گئی ہے۔ اس کاحس اور بلندترین معیار کی حال ہے جو ہرد کی تعفی والے کی نظر اپنی طرف تھیتی گئی ہے۔ اس کاحس اور خوبصورتی انسانی وہم و کی اسال ہے جو ہرد کی تعفی والے کی نظر اپنی طرف تھیتی گئی ہے۔ اس کاحس اور خوبصورتی انسانی وہم و کیائی سے بالاڑ ہے۔'

اس خوبصورت گنبد کی تغییر کے پس منظر کے متعلق موز خین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حرم قدی کی حدود میں بیرجگہ چونکد نسبتاً ذرا او نجی تھی اور یہاں لوگوں کی ولچیسی کا مرکز ایک بڑی چٹان اور زیر زمین عارموجود ہے اور خلیفہ ولید بن عبدالملک تقیمرات کا بہت شوق رکھتا تھا۔مہوز ہوی میں اضافہ، الق بی تاریخی جامع مبحد کی تغییر اور مجورات کی خوبصورت اور پرشکوه ممارت کی تخییل اس کے اعلیٰ اس میں حیثیت، فضیلت یا غذہی اجمیت نہیں رکھتی بلکہ مبحد افضیٰ کے حتی میں موجود دوسری ملا میں موجود دوسری اجمع میں توقعین نے اس مقارت کے بنانے کی وجہ بیٹھی بیان کی ہے کدالقدس شہر میں کسیت بعض مؤرخین نے اس مقارت کے بنانے کی وجہ بیٹھی بیان کی ہے کدالقدس شہر میں کسیت القیامة نامی المیک اس دور دور سے آتے القیامة میں 'دور دور سے آتے ہے اب کی طرح بیت اللحم میں 'د کسیت المہد' نامی ایک تاریخی کرجا بھی تھا جس پر عیسائی فخر سے والوں کرج آج تھی ہیں )، ولید بن عبدالملک نے بید کی کرعزم کیا کہ دوان سے زیادہ پر شکوہ میں اس کے اللہ کا کہ دوان سے زیادہ پر شکوہ میں اس کے اللہ کا کہ دوان سے زیادہ پر شکوہ میں اس کے اللہ کا کہ دوان

بددعاؤن كااثر:

بعض تجوید گاروں نے لکھا ہے کہ یہودی ایک جگہ کے متعلق وہی اور من گھڑت عقائد اور ایک روائے اور ایک مقام پراصلی ایک روائے اور ایک روائے اور کھتے تھے، مثلاً ان میں ہے بعض احمقوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں کی مقام پراصلی تو را قامد فون ہے ۔ مسلمان جب یہاں آئے تو عیسائیوں نے یہودیوں کی ضدیش اس چٹان پر کوڑا کرکٹ ڈال کر اسے بچر دیا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عندنے محبد اور محبد کا حصہ ہونے کی بنا پراس کی صفائی کروائی۔ ابھی سے بچر دیا تھا۔ حضرت سیدنا حمر فاروق رضی اللہ عندنے محبد بعض یہودی تی کے حص بیر دی گئی کہ دور میں بھی اس چٹان کوزشن کی ناف ہے تعبیر کرتے ہیں اور یبال تک کہتے ہیں کہ کی اور میبال میں میں اور عبال کی طرف کے اور کہتا اس کے اٹھارہ میل قریب تر ہے۔ بہر حال ان فضول اور وہمی اعتقادات کی تر دید کی خاطر خلیفۃ المسلمین نے اس پر اسلائی طرف تغیر کی شاہ کار تا اور بلاشہ ہے بلندگئید مسلمانوں کے جذبات کو مجموز دیے اور مجدافتھی کی دور سے بہواں کا سب ہے۔

نحات د ہندہ کاانتظار:

اٹل علم کافرش ہے کہ سلم اُمتہ میں اس جذبہ جہاد کو پروان چڑھانے کی کوشش جاری رکھیں جس کی چنگاری کسی مسلم نو جوان کے دل میں چھوٹے تو وہ غازی اسلام سلطان صلاح الدین ایو پی دفع الله در جانه کی طرح مسلمانوں کا مجات دہندہ بن کرسا شنے آئے۔اے کاش! ہم وہ ' دن اپنی زندگیوں میں دکیر سکیں جب بیت المقدس کی تیسری مرتبہ فتح اور بازیابی کا تاج شہوادان اسلام کے سربر سیایا جائے گا۔

# القدس کے نام (۳)

زخمول كامرتهم:

حرم قدی مسلمان سلاطین، علائے کرام، اولیا ،عظام اور عامة المسلمین کی عقیدت و محبت کا مرکز رہا ہے۔ سلاطین اسلام نے بہاں تعیبر و ترقی کے گاظ ہے نمایاں کام کیے چانچہ یہاں نمازیوں کی سہولت یا مختلف تاریخی یادگاروں کے حوالے سے تعیبر کی جانے والی متعدد چھوٹی فراویوں کی سہیلیں، سائبان اور چھوٹی فرویصورتی عمارتیں، مدرے، قبی، چہوترے، مینارے، یائی کی سہیلیں، سائبان اور معجد افتی این اور نمونہ تھجے جاتے ہیں۔ محبد افتی اقریبی مصری سے مسہویے والے معالی تو این معراص مرک مطابق میں معرص ماضرک طرز کے مطابق میں معرص ماضرک علی اسلامی مناسب دیچہ بھال اور دیگ وروش نہ ہونے یا پائیداراور تعیبراتی مہارت کا شاہ بکار ہیں کین ان کی مناسب دیچہ بھال اور دیگ وروش نہ ہونے کی مجد افتی کی فضا پر ایک سواری اور حزن کی کی وجہ سے ان کا حسن مائد پڑتا جا رہا ہے۔ آج کل مجد افتی کی فضا پر ایک سوگواری اور حزن کی کی جیہ سے ان کا حسن مائد پڑتا جا رہا ہے۔ آج کل مجد افتی کی فضا پر ایک سوگواری اور حزن کی میں نصیب سی کیفیت چھائی ہوئی ہرائی ایمان کو صوری ہوتی ہے۔ حس کی وجہ سے دل ایک بے بنا م می سوٹ

بیت المقدس کے عظیم فضائل اور بابرکت آب وہواکی وجہ سے بلندیا بیا ہل علم یہال رونق افروز ہوکر علمی مجانس کو زینت بخشتے رہے اور جلیل القدر مشائ یہاں اعتکاف ودیگر عبادات کرنے یا اصلاحی مجانس قائم کرنے کے لیے سکونت پذیر رہے مختصروت کے لیے زیارت اور نماز کے لیےآنے والے خواص وعوام تو حدوثارہ باہر ہوتے تتے ،سال بھران کا تا نتا لگار ہتا تفا۔ ان سطروں میں حرم قد می کی چند مشہور تغییرات اور بیہاں قیام پذیر سنے والے چندا کا ہر ومشاخ کا تذکر و مقصوو ہے۔ افسوں کہ ہمارے اس ورثے اور ہمارے درمیان صبیونی قوم کا سمروفریب اور ظلم وستم حائل ہو چکا ہے جس ہے گزرنے کے لیے ہمیں قربانی دیناہوگی، خازیوں اور شہداء کے خون کی قربانی، وہ ہا برکت خون جو کسی زمین پر گرتا ہے تو وہاں اللہ کی رحت اُر تی ہے اور تخلوق کے اعمال بدکی ٹھونتیں زائل ہوجاتی ہیں۔

### حرم قدسی کی چندمشہور تغمیرات:

# مسجدکے ہال میں:

مسجد کے قبلے والی دیوار میں ایک بڑا محراب ہے جیے ''محراب داؤ'' کہتے تتے، اب ''محراب مر'' کہتے ہیں۔ ''محراب عمر'' کہتے ہیں۔ محراب کے ساتھ ایک منبر تھا جے نا صرالاسلام والسلم بین سلطانِ صلاح الدین ابو بی رفع اللہ درجانہ حلب سے لائے تتے۔ اس منبر کی اس وقت پور کی دنیا میں نظیر نہ تتھے۔ اس منبر کی اس وقت پور کی دنیا میں نظیر نہ تتھے۔ اس منبر کی اس وقت پور کی دنیا تی اللہ علیہ نے المقدس کی فتح کے بعد اس کے محراب کے ساتھ نصب کیا جائے گا۔ آخر کا ران کے ماتھ نصب کیا جائے گا۔ آخر کا ران کے جانئیں اور وارد شرسلطان صلاح الدین ابو بی دعمة اللہ علیہ نے ان کی بیا مید پور کر دکھائی کے مناقبی نے الم عید اور وارد شرسلطان صلاح الدین ابو بی دعمة اللہ علیہ نے ان کی بیا مید پور کر دکھائی

اب آیے حمی سجد میں واقع جا بجا بھری خوبصورت تلارتوں پرایک نظر ڈالتے ہیں تا کہ اس ور شد کی یا داور ندا کرہ ہمارے دل میں اے واپس لینے کی دھن پیدا کر دے۔

#### لدرست

حرم قدی کے شال اور مغرب میں جو فصیل ہے (آگے آئے گا کہ انہی دوستوں میں القدس کی قدیم آبادی تھی بھیے دوستوں کی جائیہ شہرختم ہوجاتا تھا) اس کے ساتھ ساتھ طویل وعریض برآ مدے ہیں۔ان میں پھلی اور اوپ کی مغزل میں درسگا ہیں اور طلبہ کے کمرے تھے۔
ان میں ہے کچھ کو مختلف مسلمان امراء یا ان کی بیگات نے ایصال تواب کے لیے تعمر کیا۔ ان کے ساتھ مختلف چھوٹے بڑے کمرے بھی طلبہ کی رہائش کے لیے تغیر کیے گئے تھے۔ مشہور کے ساتھ مختلف چھوٹے مکا تب ہیں باتی سب بیل حسر سوطوافیت مدرسے عثانیہ وغیرہ ہے آئے بہاں چندا کیک چھوٹے مکا تب ہیں باتی سب بیل حسرت ویاس کے وہ مناظر ہیں جن سے دیسے کھے والے کا کاج کر گنا ہے۔مغربی برآ مدے میں مدرسہ خاتو نے بنام کی درسگاہ کے باہرا کیک چھے والے کا کاج کر گنا ہے۔مغربی برآ مدے میں مدرسہ خاتو نے بنام کی درسگاہ کے باہرا کیک چھے والے کا کاج کر گنا ہے۔مغربی برآ مدے میں مدرسہ خاتو نے بنام کی درسگاہ کے کہ انہوا کے آزاد زین میں وقتی ہو رکھا گئا ہے۔کہ انہوں کے آزاد زین میں وقتی ہو نے کے انہوں انہوں کیا تھوٹی جو برگی قبر ہے۔دوایت ہے کہ انہوں کے آزاد زین میں وقتی ہوئی جو نے کے لیے ہندوستان واپس جانے سے انکار کردیا گئی انہوں کیا

خبرتھی کہ وہ انگریز سے ہندوستان کی آزادی کے لیے جدو جبد کرتے رہیں گے اور گوری چبڑی والا مکار فطرت والامسلمانوں کا بیر چشن مسلمانوں کے تزک جباد کی وجہ سے القدس کو بھی اپنی سریری میں بیودیوں کے حوالے کردے گا۔

قبے:

ییخوبصورت قبہ تدرلیں، ذکر دعبادت کے لیے جائے خلوت، یا تاریخی یادگاروں کے طور پرتغمیر کیے گئے تصاوراتی تک مجدافعلی کے حق کی خوبصورتی اور روفق میں اضافہ کر رہ ہیں۔ ان قبوں کو مختلف حکمر انوں نے مختلف اغراض کے تحت تغیر کر وایا۔ متجدافعلی کی طائرانہ تصویر کو فور سے دیکھینے سے بیاس کے حق میں تراشیرہ وحوتیوں کی طرح بھرنے نظرات میں۔ ان میں سب مے مشہور قبہ المعراج ہے جس پر یہودی فوجیوں کی برسائی گئی گولیوں کے نشانات موجود ہیں۔ بیقبہ المخضرت صلی اللہ علیہ وملم کے آسانوں پرتشریف لے جانے کے عظیم واقعے کی یادگار میں تغیر کیا گیا۔ اس کے علاوہ قبہ السلسلة، القبہ انحوید، تبیہ یوسف اور قبہ الشخطیل مشہور ہیں۔

#### چبوتر ہے:

یہ چہوتر کے گرمیوں میں نماز اور درس و تدریس اور علمی ندا کروں کے لیے تعبر کیے گئے تھے۔

یہ شخص کے فرش سے ذراا و نچے اور مربع و مستطیل دونوں طرح کے ہوئے ہے۔ انہیں خوبصورت

پھروں سے تعمیر کیا جاتا تھااورا کش قبلے کی جائب مخراب نما دیوار بھی تعمیر کی جاتی تھی۔ان میس
سے زیادہ ترحم قدی کے مغربی شن میں واقع ہیں کیونکد وہاں درخت زیادہ تھے ان کے سائے
میں بیٹھنے کی میر شہیر کے جائے۔ان کی کل تعداد
چوہیں ہے، مشہور کے تام یہ ہیں: بصیری کا چہوترہ، کرک کا چہوترہ، سلطان ظاہر کا چوترہ۔۔

#### مینارے:

بیت المقدس میں اذان کے لیے چار مینارے تھے جو شالی اور مغربی جانب تھے کیونکہ شہر کی آباد کی اس طرف تھی مسجد اقصٰی چونکہ قدیم القدس شہر کے جنوب مشرقی کنارے میں نسبتاً او فچی جگہ واقع ہے اس لیے اس کے جنوب اور مشرق میں آباد کی ندتھی۔ اب آخری دور میں یہاں رہائٹی تغیرات ہوئی ہیں۔حرم قدی کی فضا ہے گائی تصویر کود کھنے ہے ہیں بات بخو بی مجھے ہیں آجاتی ہے۔ بیرچاروں مینارممالیک کے دور (۲۷۷ء۔۲۹۷ھ مطابق ۱۴۸۷ھ) میں تغیر کیے گئے اور آج تک دور ہے معبد کی علامت کے طور پر دکھیے جاتے ہیں۔ یہ مینارے معبد کے چار دروازوں کے ساتھ تغییر کیے گئے تھے اس مناسبت سے آئییں باب المغارب کا مینارہ، باب السلسلة کامینارہ، باب الغوائمہ کامینارہ اور باب الاسباط کامینارہ کہاجا تا ہے۔ مسجلیوں:

خاد مین حرم نے نماز بول اور زائرین کی سبولت کے لیے پانی کا بہت عمدہ انتظام کیا تھا جس کی وجہ ہے میجہ کی صورہ بہبلول اور حوضوں میں وافر مقدار میں پایا جاتا تھا۔ حرم شریف میں ۲۵ کنویں تھے جن میں ہے سترہ مجد اقتصالی کی مرکز کی مقدار میں پایا جاتا تھا۔ حرم شریف میں ۲۵ کنویں تھے جن میں ہے سترہ مجد اقتصالی کی مرکز کی ممارت کے قلاوہ تھیں ''کا س الفوارہ'' (بیا لے والافوارہ) نا کی آئیہ خوبصورت حض مجد کے مرکز کی درواز ہے کے بالکل سامنے تھا۔ اسے سلطان سیف الدین ابو بی نے ۵۸۹ ھیں تغییر کروایا تھا۔ بیوض مجد کے مرکز کی درواز ہے کے بالکل سامنے کی طرف سے کی گئی تصویروں میں نمایاں نظر آتا میں ہے شہر کے چندمشہور بیٹھے چشوں کا پانی جی نالیوں کے در لیع مجد تک پہنچایا گیا تھا۔ دوھوں گھریاں اور میڈھانہ:

منجد اقتصیٰ میں دودعوپ گھڑیاں تھیں جواد قات نماز پیجاننے کا کام دیتی تھیں۔ایک مسجد کے ہالکل سامنے اورایک چٹان والے کنبد کی دیوار پر۔

اس کے ملاوہ مسجد کے مرکزی ہال کے پیچے ایک نتہ خانہ بھی ہے جے صلیبیوں نے اپنے بھنے کے دور میں گھوڑوں کا اصطبل بنار کھا تھا اور اے'' اصطبل سلیمان'' کے نام سے پکارتے سخے سید خانہ سنونوں پر کھڑا ہے اسے'' فقد یم اضحیٰ ' بھی کہتے ہیں۔ آخری دور میں مجداقصٰ کے ایک کمرے میں اسلامی نوا درات بھی رکھے گئے ہیں جن کا تاریخی اشیاء کے شوقین ذوق وشق سے دیدار کرتے ہیں۔

مسجداقصیٰ بطورایک علمی مرکز:

متجداتصیٰ عرصہ دراز تک مسلمانوں کا عظیم علمی مرکز رہی ہے۔ سب سے پہلے یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے تکہ یہاں دین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے تکہ ہے دوجلیل القدرانصاری صحابہ قیام پذریہ و عَتا اللہ عباری ہو سکے۔ ان کے اساء گرامی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ (وفات ۴۸ ھ) ہیں۔ اول الذکر فلسطین کے پہلے قاضی بھی تھے۔ ان دونوں حضرات نے ساری عمر یہاں تعلیم وقد رئیں اورارشاد واصلاح میں گزاری اور یہیں کی مبارک مٹی میں مدنوں ہوئے۔ ان کے مزارات مجداتھیٰ کی مشرقی میں گزاری اور یہیں کی مشرقی میں گزاری اور یہیں کی مشرقی میں۔

ان کے بعدعلاء اسلام و نیا بھر سے بہاں آ کرعلم کی خدمت اور میجد اقعیٰ کے فضائل کے حصول کے لیے مقیم ہوتے رہے۔ ان میں مشہور مفرمقاتل بن سلیمان (وفات ۱۹۵ھ) شام کے فقیدامام عبدالرحمٰن بن عمرواوزا تی (وفات ۱۹۵ھ) عراق کے امام سفیان تو ری (وفات ۱۴ھ) اور مصر کے مشہور عالم امام لیف بن سعد (وفات ۱۳۵ھ) کے علاوہ فقہ شافعی کے بائی الم محمد بن اور لیس شافعی رحمتہ اللہ علیہ (وفات ۱۳۹۵ھ) بھی شامل ہیں۔ جن بزرگان دین اور اواس مشان فی رحمتہ اللہ علیہ (وفات ۱۳۹۵ھ) بھی شامل ہیں۔ جن بزرگان دین اور اواس مشان فی رحمتہ اللہ علیہ وفاق تیام کیا ان کوتو اعاطہ شار میں نہیں لایا جاسکتا۔ پانچویں صدی اجری میں اس وقت معبداقعیٰ عالم اسلام کا سب سے انہ علی مرکز بن گئی جب ججۃ الاسلام امام ابوصار غزالی رحمتہ اللہ علیہ ۱۳۸۸ھ میں بیان تدریس کے لیے تشریف ہے آتے۔ آپ جس کمرے میں تشریف کے آتے۔ آپ جس کمرے میں تشریف کے اس سے شہور ہوگیا۔ اس وقت کمرے میں تشریف کیا داس وقت نے دوامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق صدوح مرم میں تشریبا تین سوسا تھ مدرسے تھے جو دامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق صدوح میں تشریبا تین سوسا تھ مدرسے تھے جو تشکان غمر الی تین سوسا تھ مدرسے تھے جو تشکال غلم کوشنگ علوم کی تعلیم دیتے تھے۔

چھٹی صدی ہجری میں تقریباً اسی سال تک صلیوں کے تسلط کا دور رہا۔ اس زمانے میں تعلیم و تعلم کا بیر مبارک سلسلہ موقوف ہوگیا تا آ نکد اسلام کے عظیم سپوت سلطان صلاح الدین ابو بی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے اسے فتح کرکے یہاں عبادت و تعلیم کا سلسلہ دوبارہ جاری کیا۔ اب پھر تقریباً اسی سال ہونے کوآئے ہیں کہ بیسلسلد دوبارہ موقوف ہوگیا ہے ادرا ب مجدافعنی کے حق میں قال اللہ وقال الرسول کی زمزمہ بارصداؤں کی جگہ زخمی نمازیوں کی آئیں سائی دیتی ہیں۔ بیت المحقدس اہل قلم کی نظر میں :

۔ بیت المقدس کے بارے میں گئی کتا بین کبھی گئی ہیں جن میں زیادہ مشہور کتا ہوں کو اہل علم کی دلچیسی کے لیے مصنفین کے عبد کے لحاظ ہے بالتر تیے نقل کیا جاتا ہے۔

(1)المجامع المستقضى في فضائل المسجد الاقضى ،امام بماؤالدين ابوالقاسم المعروف برحافظ ابن عساكر، وفات ٢٠٠٠هـ

(۲) فضائل بیت المقدس ،ابوالمعالی مشرف بن مربی المقدی ،بیان علما میں سے بین جویا نچویں صدی ججری میں القدس میں مقیم رہے۔وفا ۳۹۳سے۔

(٣) باعث النفوس الى زيارة القدس المحروس ، تُتُخ بربان الدين الضراري المعروف بها بن القرقاح، وفات 248 ههـ

(٣) مثير الغرام الى زيارة القدس والشام، شهاب الدين المقدى، وفات ٧٦٥ هـ ـ

(٥) اتحاف الاخصلى بفضائل المسجد الاقصلي ، ثمن الدين سيوطى المقدى،

وفات ۸۸ه هه

(۲) بیت المقدس والمسجدالاقضی، دراسة تاریخیة موثقه ،مجم<sup>دس</sup>ن شرّاب، وارالقلم مشق\_

اس کے علاوہ ناصر خسرو (وفات ۲۳۸ ھ) مشہور متند مؤرخ یا توت تموی (وفات ۲۲۲ ھ) مشہور شاد مؤرخ فقید اور بلند پا پیصوفی (مالا ھ) اور بررگ شخ عبرالغی نابلسی جومشہور فقید علامه ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کے استاذی بین، نے اور بررگ شخ عبرالغی نابلسی بیت المقدر کے سفرنا ہے ملکھ ہیں۔ ناصر خسروکا سفرنا مدفاری میں ہے اور شخ عبدالغی نابلسی کے سفرنا ہے کا نام "الحضرة الانبسیة فی الرحلة القدسیة" ہے جوانا الھ میں لکھا گیا۔ فیرحال بی میں اس موضوع کر بی تھی کا بین شائع ہوئی ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے: فیرحال ہی میں اس موضوع کر بی تھی کا کیا ہیں شائع ہوئی ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

١ ـ المسجد الأقصىٰ والصحرة المشرفة. ابراهيم الغي مكتبة الشروق البيروت \_

٢ ـ الروض المعطار في خبر الاقطار. محد بن عبد كمنعم الحمير ي مكتبه لبنان \_

 "- المقدسات الإسلاميه في فلسطين و المطامع اليهوديه الخطيره. الهيئة العربية العليا الفلسطين.

٤ \_ خطط الشام. الجزء السادس. محمد كروعلى مكتبدالنوري ومشق \_

٥ ـ مكانة وتاريخ بيت المقدس في الإسلام. الدكورعبدالقتاح عمرالعولي \_

# یہ چٹان مقدس کیوں ہے؟

محترم جناب مديرصا حب السلام عليم ورحمة الله وبركاية

''ضرب مؤمن'' ہرسال جوخوبصورت کیلنڈرشائع کرتا ہےان کی تعریف ہے ہم قاصر میں۔اللہ کرے کہ میسلسلہ دائم وقائم رہے۔اس مرتبہ''القدن کیلنڈر'' میں ایک جملہ ککھا ہوا تھا: '' وہ مقدس چٹان جس پرزردگنبہ قائم ہے''اس چٹان کو مقدر کس حوالے ہے کہا گیا ہے؟ از راہ کرم ذرااس کی وضاحت فرمائے، نیزاس چٹان کی تاریخی حیثیت اور دیگر مذاہب کے حوالے ہے اس کی ایمیت پروشنی ڈالیے۔ہم ٹہایت شکرگز اربول گے۔

والسلام عاصم باجوه، سيالكوث

> كمرمى جناب بإجوه صاحب وعليكم السلام ورحمة الله وبركابية

بندہ کوتو تع بھی کہ قارئین اس طرح کا سوال ضرور کریں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ چٹان تمام آسانی نداہب (اسلام، عیسائیت، یہودیت) میں اہم جیثیت رکھتی ہے اور مستقبل میں جو بڑے اور انقلابی واقعات بیٹی آئیں گے ان کا تعالیٰ کسی نہ کسی طرح اس چٹان ہے جڑے گا لہٰذا اس کی تصویر کے ساتھ (جوانتہائی کوشش، بھنت اور کیثیر رقم صرف کر کے حاصل کی گئی تصاویر میں سے ایک ہے ) یہ الفاظ خاص مقصد کے تحت کھے گئے تھے۔ لیمدنڈ کہ قارئین اس کتنت سے خافہ میں جو قارئین پر کھرو

نظرکے نئے زاویے آشکارا کرے گی۔

ممکن ہے آئ کے دن اکثر قار کین ابوغریب جیل کے مجبوراور بے بس قیدیوں پر بیتنے والےانسانیت سوز تشدد کے داقعات کے حوالے ہے کچھے پڑھنا جاہیں مگر عراق کے حالات کو فلسطين كےحالات سے الگ كر كے ديكھناغلطى ہوگى۔اس جيل ميں انساني تذليل اور تشنح كا جو اندازا پنایا جارہاہے بیرخالصتاً یہودی انداز ہے ۔فلسطینیوں کےمظلوم بیٹوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، بیاس کی ایک جھلک ہے۔ دونوں جگہ ظالم بھی ایک اور مظلوم بھی ایک ہی ہے۔ابو غریب جیل کی نگران ہر مگیڈیئر جزل کے عہدے پر فائز ایک متشدد مزاج اور جنون زدہ یہودی عورت ہے جوآ ٹھرسوویں ملٹری پولیس بریگیڈ کی سربراہ ہے اور بیدوہاں وہ کچھ کررہی ہے جو امرائیل کے''اے بی بی' 'ریسرچ سینٹر میں کیا جاتا ہے۔اے بی بی کامطلب! یٹی بیٹریائی اور کیمیائی (Atomic, Bacterial & Chamical) ہے۔انسانیت سے عاری اسراکیل فوجی جب فلسطینی نو جوانوں کے منہ پر یا خانہ اور گو ہر کے تھیلے باندھنے اور الیکٹرا نک کیتلی کی ٹونٹی کومقعد میں داخل کر کے کرنٹ دینے جیسے ہوانا ک کاموں سے دل بہلا کر تھک جاتے ہیں تو آخر میں انہیں ان مراکز میں لے جاتے ہیں جہاں جراثیمی ہتھیار بنائے اورتجریہ کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ پھرابلیسیت رقص کرتی ہے،انسانیت منہ چھیاتی ہے،اور چوہے، چھیکلی چھچھوندریر آ زمائے جانے والے ہتھیاران بے بس نو جوانوں پراستعال کیے جاتے ہیں۔ان مراکز میں آنے والے نو جوان آتے وقت قیدی ہوتے ہیں لیکن جاتے وقت اسرائیلی پولیس سے مقابلہ میں مارے جانے والی لاشوں میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ یہی پچھاپوغریب کے جہنم زار میں ہو ر ہا ہے اور اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک دنیا والے اپنے گرد و پیش کو بہودی عینک ہے و کھتے رہیں گے۔امریکی حکام نے اس جیل میں پیش آنے والے واقعات بر'' گہراافسوں'' ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہان واقعات ہے ہماراتشخص تاہ ہوگیا.....کین بیمنافقانہ الفاظ کہتے ہوئے وہ الی تمام کارروائیاں جھول گئے ہیں جو اِن کی گرانی میں اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں مسلسل ہوتی رہتی ہیں۔ ان چند باتوں کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔

القدس جس طرح کے اہم، تاریخی اور قدیم ترین اسلامی آثار پرمشمل ہے، اس حساب ہے موجودہ دور کے مسلمانوں نے ان کی طرف توجہ بیں دی اور آج حال ہیے کہ عوام تو کیا خواص بھی انکی تاریخ اورا بمیت ہے آگاہیں لہذا متیجہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی م سجد کے تحفظ کے لیے سینہ سپراور سر بکف ہوجانے والے مسلمان اپنے نئیسرے مقدس ترین ورثہ پریہود کی پلغار کی خبر س سنتے ہں مگران کے جذبات میں کوئی تغیر پیدائہیں ہوتا۔ان کے اس اہم اور مقدس ور شاہو میں وقی مٹانے کی کوشش کرتے ہیں مگر یورے عالم اسلام میں کوئی خاص تشویش سامنے نہیں آتی ۔ بیصورت حال نقاضا کرتی ہے کہ سلم اہل قلم اورابلاغی وصحافتی ا دارے آ گے بڑھ کر اں تاثر کوختم کریں کہ القدر صرف فلسطینی مسلمانوں کا ور ثدہے یا پیر کہ فلسطینی فیدا کی جانبازمحض اینے وطن کی جنگ لڑ رہے ہیں ۔ حقیقت میہ ہے کہ القدس پورے کر ہ ارض کے ۲۴ ۵مما لک میں رہنے والے سواار ب مسلمانوں کی مشتر کہ ممیراث ہے اوراس کا تحفظ ہراں شخص کا فرض ہے جو اللّٰداور يوم آخرت بريقين ركھتا ہے اورا حاديث ميں ذكر كى گئي ان بيش گوئيوں كوسي سجھتا ہے جوارضِ فلسطین میں اہلِ حق واہلِ باطل کے درمیان ہریا ہونے والے اس عظیم معرکہ (اسلحمة الكبرىٰ :Armagedon) ئے تعلق ركھتى ہیں جو قیامت ہے قبل ہوكر رہے گا اور بنی نوع انسان کی زند گیوں اوراس پوری کا ئنات کوایک نیا رُخ دےگا۔

 تالیمین نے اس کی تغییر کی نگرانی قبول کی تھی۔ واقعہ بیہ ہے کہ نہر زبیدہ اور گنبر صخرہ وہ دوایسے عظیم الشان اسلامی آثار ہیں جنہیں جس پہلو ہے بھی پر کھا جائے بید نیا کی ممتاز ترین انسانی تغییری کاوشوں کے معیار پر پورا اتر نے میں بلکہ دونوں اپنی مقصدیت اور پس منظر میں دوسرے سات گائبات پرفوقیت رکھتے ہیں مگراہل مغرب کا تعصب ان کے مقام کو تسلیم کرنے ہے انکاری ہے۔

اس سوال کے متعلق مسلم مفکرین اور حقیق کاروں میں دورائے سامنے آتی رہی ہیں۔ پچھ حضرات اول الذكر تمارت كومسجد اقصلى كاحتيقى مصداق سيحصة بين اور كيجير مؤخرالذكر كو\_ دونو ل طرف سے مقالات اور مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں ۔غور کیا جائے تو یہ سوال ایسا ہی ہے جیسے کوئی لا ہور کی بادشاہی مسجد کے بارے میں یو چھے کہاس کا مصداق صرف وہ اگلامتقف حصہ ہے جہاں گنبداور در بے ہیں یا دروازے کے قریب وہ کیجھلا حصہ جہاں چھوٹا ساعا ئیا ب گھر اور دالان ہے..... یا کراچی کی مسجد بیت المکرم کے بارے میں یہ سوال اٹھایا جائے کہاس سے مراداس کا مرکزی ہال ہے باشالی جانب کے دروازے کے قریب وہ ہوا دارگذید جو متحد کے داخلی دروازے کے قریب بنایا گیا ہے۔اب ان بدیمی سوالوں کا جواب یہی ہے کہ معجد کا مصداق اس کی حیار د پواری پرمشمل وہ تمام خطہ ہوتا ہے جواس کے نام پر وقف کیا جائے ، البنتہ پھراس کے مختلف جھے ہوتے ہیں۔ پچھ نماز پڑھنے کے لیے، کچھ تعلیم اور ویگر مقاصد کے لیے۔ای طرح مسجدانصلی کا اطلاق اس مکمل جارد یواری پر ہوتا ہے جس کوعبادت کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ اس احاطے کی ایک ایک ایٹ اور اس کے اندر کی ایک ایک ایک ایخ ز مین تا قیامت مسجد کے لیے وقف ہے اوراس کی حفاظت مسلمانوں پراس وقت تک فرض ہے جب تک ان میں ہے ایک آئکھ بھی حرکت کرتی اورایک دل بھی دھڑ کتا ہے۔اس جارد یواری میں بوں تو بہت می عمارتیں ہیں۔ مدر ہے، وعظ اور درس کے حلقوں والے چیوتر ہے، خانقا ہیں، كتب خانه، اسلامي عجائب گهر، سبلين، كنوين اور باغيچے وغيره.....ليكن ان مين دونمارتين اہم ہیں۔ایک قبلے کی جانب واقع سنر رنگ کے گنید والا وہ متقف حصہ جہاںمحراب داؤ دیےاور نے پعض اوگ سحید عمر بھی کہتے ہیں اور دوسرا معجد کے حن میں موجود وہ مشہور عالَم زردگذبد جس کے نیچے ایک بڑی چٹان ہے جوالیک قدرتی غار کے او پر کلی ہوئی ہے۔ یہاں ہے ہم دوسرے سوال کی طرف نتقل ہوجاتے ہیں کہ قبلہ اول کیا چیز تھی؟ آیا مید پوری معجد اقصٰی یا اس کا کوئی خاص حصہ؟ اس دوسرے سوال کے جواب ہے ہم اس چٹان کی اہمیت وفضیات کے متعلق بھی جان سکیس گے۔

دومر الراح كا ابتدامين آيت: "و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها" (ترجمه: اور ہم نے سابقہ قبلہ کو قبلہ نہیں بنایا تھا مگر اس غرض سے کہ .....'' کی تفسیر میں تقریباً تمام مشہور مفسر بن نے لکھا ہے کہ قبلہ اول یہی چٹان تھی ۔ دیکھیے : روح المعانی: ۲/ ۸، البحر المحیط: ۴۲۳/۱، تفيير قرطبي: ۱۵۱/۲: اين كثير: ۱/ ۲۵۹ تفيير مدارك: ۱/ ۸۸، الدراکمنثور: ۳۴۳/۲ تفيير طبري: ا/ ۱۰ وغيره .....جن بعض تفاسير مين بيت المقدس كوقبله اول كها گيا ہے ان كي مراد بھي يمي چٹان ہےاوران مفسرین نے گل (بیت المقدس) کہدکراس مبجد کا ایک جزو (چٹان ) مرادلیا ہے۔انبی کتب میں بہ بھی درج ہے کہ بیرچٹان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بلکہ تمام انبہاء سابقین کا قبلہ رہی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ۱۲ماہ تک اس کی طرف زُخ کرے نماز پڑھی ہے۔اس وقت مسجد اقصلی کی موجودہ ممارت نہتھی، قدیم ممارت جوتھی وہ ویران اور غیر آ بادھی حتیٰ کہ عیسائیوں نے یہود کی ضد میں اس چٹان پراتنا کچرالالا کر ڈالاتھا کہ یہ اس کے ینچے چیب گئ تھی ۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح بیت المقدس کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اینے ہاتھوں سے یہ کچراصاف کیااور چٹان کووییاصاف شمرا کردیا جیسے وہ پہلےتھی۔ آج کل یہوداوران کے منافق گماشتے بحث ومباحثہ کرتے ہوئے شاطرانہ انداز میں اس چٹان کے متعلق مسلمانوں کا بیددعویٰ ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہاں ہے معراج پر تشریف لے گئے تھے، کپھر بحث کا رخ ان روایات کی صحت وضعف کی طرف کپھر جاتا ہے حالانکداس تعزه کی سب سے بڑی فضیات ہیہے کہ بیصفور علیہ الصلوة والسلام، انبیاء سابقین اورمسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ جہاں تک اس کے دیگر فضائل کی بات ہے تو بہت ہی روایات میں اس کے مختلف فضائل وارد ہیں۔ (مثلاً: جنت کی چار نہر وں یاز مین کے سارے پیٹھے پانی کا اس سے پھوٹنا، اس کا فضا میں معلق ہونا، میدان حشر کا بہاں قائم ہوناوغیرہ) کیکن بیر روایات مشتعلم فید یاضعیف ہیں۔ البت السحت درہ من البحث "المصحدرہ من البحث " دی پیٹان جنت میں سے ہے " والی حدیث مندا حجد کہ ۲۹۷، حدیث نمبر ۲۰۳۷ میں مندرک حاکم ۳ کری حدیث میں کہ درہ کو گئیتی ہے جنا کی جہا ہوں اس مندرک والے معرف کے ۲۶۷ معرب کے درہے کو گئیتی ہے چنا نجے یہ بات تقریباً طے بیا جاتی ہوا ہوا ہوں کی طرح معرز آ القبلة بھی جنت ہے آیا ہوا ہے اور دونوں مسلمانوں کے لیا جاتی ہوں۔ لیے مقدس ہیں۔

یہ چٹان چونکہ یہود کا بھی قبلہ تھی اوران کی مذہبی داستانوں کےمطابق اصل تورات اس کے قریب کہیں مدفون ہے اور ہیکل سلیمانی اس پر قائم کیا گیا تھالہٰذاوہ اس پر قائم مسلمانوں کی تتمیر کردہ شاندار تارت کو گرا کریہاں ہیکل کو دوبارہ تتمیر کرنے کے لیے بے تاب ہیں اور اس نے تالی کی وح محض مذہبی نہیں ، کافی حد تک سیاسی ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق ان کو دنیا بھر کی تذلیل وتحقیر سے نحات دلا کریہود کی عالمی حکومت قائم کرنے کا کارنامہ تمام تریدیوں کا محورومنیغ مسیح د جال ہی انجام دے سکتا ہے ادراس کی آمدیا ظہوراس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اس کا قصر صدارت قائم کیا جائے اوراس کا قصر صدارت اس چٹان پر قائم ہوگا جواس گنبد کے نیجے سے للذا وہ ہرصورت میں اس گنید کو (خدانخواستہ) منہدم کرنے کے دریے ہیں۔اس حوالے ہے یہ ''سنٹی خیر تحقیق'' بھی بعض لوگ بغیر سوچے سمجھے پھیلاتے رہتے ہیں کہ:''اصل مسجد تو وہ ہال ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے،اس لیے زردگنبد کوالقدس کی علامت کے طور پر پیش کرنا درست نہیں۔''بات دراصل سے ہے کہ مسجد اقصلی کا اطلاق اس پوری حارد یواری پر ہوتا ہادراس متحد کے پورے احاطے کا ایک ایک ذرّہ حرم قدی ہے اور بدونوں عمارتیں اپنی اپنی جگہاہمیت اور حیثیت رکھتی ہیں لہٰذا ہیہ بحث قطعاً ہے سود بلکہ نقصان دہ اور دانائی سے بعید ہے کہ کون سا حصداصل ہے اورکون ساغیراصل؟ یہودکویہ پوری جارد بواری جاہیے جیسا کہان کے

ان کے سامنے سب سے بڑی مشکل میہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو اسپنے بس میں کرلیا ہے گو السطینی فدائی ان کے تمام تر بول سے آگے کی چیز میں کیوکہ انہوں نے میہ فیصلہ کرلیا ہے کہ دیشن نے ان سے جینے کا اختیار چین لیا ہے البذا مرنے کا اختیار وہ خوداستعال کریں گے۔ ان کے علائے بھی نہایت بیدار مغزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت فدائی حملول کو جائز بلکہ افضل ترین شہادت قرار دیا جہدا بھی کشمیر کے تجاہد بن حملوں کی اس فتم سے واقف ہی نہ شھے۔ فلسطینی جانبازوں نے ساری دنیا ہے رسد کا داستہ کٹ جانبانوں کی مدید و شمیل اور ہم تا ہو کہ کا مطابہ کی شکل میں ایک تیکنالور کی دریافت کر لی جس کا تا حال کوئی تو ڑدنیا مجرکے و میں ترین بیودی و ماغ بھی تلاش نہیں کر سے البذا اب مجد کو مدید کم کرنے کے معالی کی انتبائی خطرناک سیجھتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ متابہ کی البذا اب مجد کو

سوچة رہتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے ہیکل سلیمانی کے قیام کا ایک نیا طریقہ سوچا ہے۔
ووید کہ گرا فک کی جدید ٹیکنا لوجی ہے استفادہ کرتے ہوئے لیز رشعاعوں کی مدد سے گنبد مخزہ
کے اوپر (اس لفظ ہے معلوم کرلیں کہ یہود کا اصل مقصود یکی جگہ ہے) ہیکل سلیمانی بنا لیا
جائے۔ یہ سہ بُعد کی تعنی Three Dimensional ہوگا اور فضا کے اندر چٹان (والے
جائے۔ یہ سہ بُعد کی تعنی سہارے کے قائم ہوگا۔ یہ تجویز اسحاق حاتیمین نا می ایک یہود کی کمپدوٹر
گئیسٹر نے چٹی کی ہے اور متعدد یہودی رہی (فہجی چٹیوا) جوتا ویل وحیلہ جوئی کے ماہر ہیں، اپنی
فہجی داستانوں کا ذخیرہ کھٹال رہے ہیں کہ کیا اس طرح کرنے سے دجال کے خروج کی شرط
پوری ہوجائے گی؟ کیا اس طرح کرنے ہاں کا میجاان کوشر نے دیدار پخش کر' خاندان داؤ ڈ'
کے عالمی غلبہ کی تمنا پورا کرنے کے لیے پردہ غیب سے باہر آنے پر تیار ہوجائے گا؟ کیا اس
طرح ان کو دہ گم شدہ '' سکین' اور'' مقدس تہرکا ہے'' واپس مل جا کیں گی جو ان کی'' صوبول''

اور بھیا تک واقعات سامنے آنے کے بعد خدا جانے اب اور کون ک الیک مصیبت ہوگی جو اماری آئکھیں کھولئے اور مغربیت پرتی، سطیت پیندی، وقتی جذباتیت اور بے مملی کو چھوڑ کر شوں کام اور مجر پورجدو جہد پر آ ،ادہ کرے گی؟

کانٹوں کی زباں سوکھ گئ پیاس سے یارب! اک آبلہ یا وادئ پُر خار میں آوے

# تخټ داؤ دی کی واپسی

قار کین کو'' مختنے داؤ دی'' کے بارے میں کچھے بتانے کا ارادہ ہے۔ اکثر حضرات کے لیے
یہ اصطلاحات غیر مانوس ہول گی مگر اب بات دہائیوں کی نہیں، چند سالوں کی رہ گئی ہے کہ دنیا
خود بخو دان چیزوں سے واقف ہوجائے گی اور آج جو چیزیں اجنبی اور غیر مانوس لگ رہی ہیں
کل وہ ہرائ شخص کے لیے جانی پچیانی ہوجائیں گئی جواس وقت زندہ ہوگا۔

سرخ بچھڑے کی قربانی:

مقدر چنان کے متعلق آپ آگے پڑھیں گے کہ اس کے فق تولیت اوراس پر تسلط حاصل کرنے تولیت اوراس پر تسلط حاصل کرنے کے لیے دیا تھر کے یہودی اپنے زرخرید مگا شقوں کے ساتھ کل کرمر دھڑ کی بازی لگا ہو جو نے بین تا کہ اس پر ب داغ کھال والے سرخ بچھڑوں کی قربانی کر تیک کیوکلہ (یہودی مقائد کے مطابق) سرخ بچھڑ ہے کی غیر موجودگی کے سبب اس وقت پوری یہودی قوم رسی تا پا کی کی حالت میں ہے۔ یہ قوم پاک تھی ہی کب کا گیاں ان کا دوسرا مقصد ہی تھی ہے کہ اپنے تاب دہندہ (دجال اکبر) کے ظہور کے لیے اس چٹان پڑ تیر ابیکل سلیمانی '(Third نظر کیا جائے۔ تیسرے نیکل (یہودی عبادت گاہ) کا لفظاس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اس کی بیلی تغییر ایک بزارسال قبل میچ جوئی تھی لیکن یہود کی بدا تمالی لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اس کی بیلی تغییر ایک بزارسال قبل میچ جوئی تھی لیکن یہود کی بدا تمالی دونوں حملوں پر مسلط کیا۔ ان کے سبب اللہ تعانی نے دوم تبدان پر بیرونی حملہ آوروں کو عذاب کے طور پر مسلط کیا۔ ان دونوں حملوں کا ذکر پندر جو ہی سیارے کے بہلے رکوئ میں ہے۔ بہلی مرتبہ کے کار چر مسلط کیا۔ ان دونوں حملوں کا ذکر پندر جو ہی سیارے کے بہلے رکوئ میں ہے۔ بہلی مرتبہ کے کار قبل میں کی ایمنٹ سے ایٹ بجادی تھی، دون ان کے عورتوں عراق کے بارت کے بارت کے بارت کی بینے دونوں حملوں کو مقان کے عورتوں عملوں کی دونان کے عورتوں

و میں کو گرفتار کر کے ساتھ بابل لے گیا اور یہاں چیٹیل میدان رہ گیا۔ چریہود کو قدرت کی مل ف ہے ایک موقع اور دیا گیا اور ڈیڑھ سوبرس بعداس کی دوسری تغیر ہوئی لیکن بہودی پھر ان حركتوں كے مرتكب ہونے لگے جواس شر پسندقوم كا خاصہ بين لبندااب كى مرتبان يردوميوں لومسلط کیا گیا اور حفزت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آسان پراٹھائے جانے کے حالیس مال بعدرومی جنرل ٹائٹس ( تیطس ) نے ایے بھی گراد یااور• پینیسوی ہے آج تک وہ گرایڑا ن اوریبودی دنیا میں در بدر گھومتے رہے ہیں۔اس واقعے کو تقریباً وو ہزارسال (۱۹۳۴ مال) ہو چکے ہیں اوراب ان کا کہنا ہے کہ ہم یہاں موجود مجداور گنبد کو گرا کر تیسرا معبد قبیر لریں گے تا کہ د قبال اکبرظا ہر ہوکر تختِ واڈ دی پر عالمی سربراہ حکومت کا تاج پہن کر بیٹھے اور ساری د نابرحکومت کر کے نیوورلڈ آ رڈ رکی پخیل کر سکے بعنی ایسے نئے عالمی نظام کی جس میں بارے کرۂ ارض پریہود کا گئی غلبہ ہواوروہ پیہ فیصلہ کریں کہ بقیدانسانی جانوروں (یعنی تمام غیر یپودینی نوع انسان جنہیں وہ گویم اور جنٹائل کہتے ہیں،اس کا ترجمہانسانی جانور سے کیا گیا ہے ) میں سے کتنوں کوزندہ باقی رہنے کاحق ہے تا کہ وہ اللہ تعالی کی محبوب اور اشرف المخلوقات يبودي قوم كي خدمت كرسكيس اور كتنے اس دهر تي پر بوجھ ٻيں لنبذاان كي صفائي كرديني حاسيے۔ صفائی کیمهم:

''صفائی کی اس مہم' میں عیسائی دل و جان کے ساتھ یہود ہوں کے ساتھ میں طالانکہ وہ بہائے چیں کہ جس تو م میں علائکہ وہ بہانے چیں کہ جس تو م نے ان کے مقدل تیغیر (سیدنا یسوع میں علیہ السلام) کو نہ بخشاوہ ان کے چیروکاروں کو بھی ہرگز نہ بخشے گی لیکن دوتاریخی دشمنوں کا ایسا عجیب وخریب اتحاد کیسے قائم ، ہوئیا جس میں بالآخر ایک دوسرے کوئتم کرے گا؟ یہ کہانی بڑی دلجیس اور عبر تناک ہے۔ یہود یوں اور عیسائیوں کی دشمنی تقریباً دو ہزارسال پرانی تھی اور آج سے تقریباً سوسال پہلیا تنگ کی تاریخ ان کی باجہ چیپھلش اور عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی درگت بننے کے واقعات یہ بھری پڑی ہے۔ عیسائیوں کے مزد کی یہودکود نیا کی خبیث ترین مخلوق قرار دیا جا تا تھا اور نیا کی خبیث ترین مخلوق قرار دیا جا تا تھا اور ان کابلی نفرے وگردن زدنی قوم کے ساتھ وہ جیسا موقع ہوتا انتہائی ہرے سلوک سے بھی

درگزرنهٔ رتے۔اس کی دووجو چھیں:

ا ..... یبود ایوں نے حضرت عیسیٰ متح علیه السلام کونتو و باللہ ثم نعوذ باللہ کافر ومر تد قرار دیئے اور ان کی مقدس اور پا کہاز ماں پر تہمت لگانے کے طاوہ انہیں تحت تکلیف چنچائی تھی بلکہ عیسائیوں کے خیال کے مطابق توقل ہی کر دیا تھا۔ قادیا فی بدنصیبوں کا عقیدہ بھی اس سے ملتا عیسائیوں کے خیال کے مطابق توقل ہی کر دیا تھا۔ قادیا فی بدنصیبوں کا عقیدہ بھی اس سے ملتا جہائے ہے۔ وہ بھی دیا ہے بیسوی کے مطر بیں۔ (پیو قرآن پاک نے آ کر وضاحت کی کدائیس قتل کے جانے ہے پہلے بحفاظت آ سانوں پر اٹھالیا گیا تھا۔ اب عیسائی حضرات خورموج لیس کے دوہ اپنے بیٹیم کا دیا دواحر ام کرتے ہیں یا مسلمان؟)

۲..... دوسری وجہ یہ کہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حفزت مسیح علیہ السلام قیامت کے قریب زندہ ہوکر دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور دنیا کوظلم ہے یاک کریں گے جبكه م بخت يبودي دوباره آنے والے حضرت عيسیٰ عليه السلام کونعوذ بالله دجَال قرار ديتے ہيں اوران کے مقابلے میں کانے د جَال کومتے ہانتے ہیں۔ان دوز بردست اختلافات کی وجہ سے يبود ہميشہ نا پاک مخلوق قرار دیے گئے ۔ حال ميرتھا كەد نيا ميں تو كوئى بھى نا گوار واقعہ ہوتا تو يہود مردود کواس کاسبب قرار دے کران پرعذاب ونفرین کا نیاسلسله شروع کردیاجا تاحتی که پورپ میں ایک مرتبہ کالا طاعون بھیلاءاس کے سب پینکٹر وں لوگ مرنا شروع ہوئے تو عیسائیوں نے اس کا سب بھی یہودیوں کوٹھبرا کران کومطعون کرنا شروع کیا حالانکہ خودیبودی بھی اس وہا کا شکار ہوکر مررہے تھے۔اس شدید ابتلاء کے عرصہ میں اگر یبودیوں کوک نے پناہ دی تو وہ مبلمان تھے مسلمان انہیں اہل کتاب ماننے کے باعث معمولی ٹیکس (جزیہ) کے عوض جان و مال کامکمل تحفظ اور ذہبی آزادی فراہم کرتے تھے۔ یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کی ستاریخی دشنی تہلکہ خیز قتم کی ہولناک تاہیوں کے سائے میں چلتی رہی لیکن اب تقریباً سوا سوسال ہونے کوآئے ہیں کہ یہودیوں نے انتہائی پُر کاری اورعیاری سے کام لیتے ہوئے عیسائیوں کو ا بنا ہمنوا بنالیا ہےاور وہ اہل مغرب جو یہودیوں کے جانی دشمن تھے آج مسلمانوں کے حانی وشمن بن گئے ہیں۔ ۱۹۴۸ء میں اسرائیل کے ناجائز وجود کے بعد تو دنیا بھرے عیسائیوں کی

یبود دشمی آہت آہت ختم ہوتے ہوتے ہمدر دی ہمبت اور پھر شدید حمایت میں تبدیل ہوگئ ہے اور اس وقت امریکا ویورپ میں عیسائی مبلغین ، واعظین اور دانشوروں کا ایک بہت بڑا اوروس تج اثر ونفوذ رکھنے والا طبقہ ایسا ہے جو اسرائیل سے بڑھ کر اسرائیل کا وفا دارا درصہیو نیوں سے بڑھ کراسرائیل تخالفین کا دشمن بلکہ ان کا نام منادیئے کا خواہش مند ہے۔

# عيسائيون كابدعتى فرقه:

یہود نے عیسائیوں کورام کرنے کے لیے بیفتنہ بازی کی کدان کی مذہبی وحدت کو ماش یاش کرتے ہوئے ایک بہودی، مارٹن لوقھر کوعیسائیوں کا رہنما بنا کر کھڑ ا کیا۔اس شخص نے "رواسٹنٹ" فرقہ کوجنم دیا۔ بولویا عیسائیوں کے بدعتی ہیں، اصل عیسائی کیتھولک (رومی میںائی) اور ان کے بعد آرتھوڈوکس (بینانی عیسائی) ہیں۔اس طرح عیسائیت تین بڑے نکڑوں میں تقتیم ہوکر باہم دست وگریاں ہوگئ۔اس نم ہی انتشار نے عیسائیت کوفرقہ وارانہ تقتیم ورتقتیم کے عمل سے گزار کرئی ذیلی گروہوں میں بانٹ دیا۔خصوصاً پروٹسٹنٹ کہان کی بنیاد ہی احتجاجی مزاج پر رکھی گئی تھی ۔ان کے کچھ گروہ خالصتاً یہود کی پیدادارادران کے آلہ کار مير \_ فاص طور ير نيشك (The Baptist) اور خاص الخاص طور ير الو تجلسك (The (Evengelists)ن کے بروردہ ہیں۔ پھرستم ظریفی پیہوئی کہ یہود جب ہیانیہ سے نگل کر امریکا بھاگے اور نیویارک کو''جیویارک'' بنایا گیا تو یہود کے ساتھ ساتھ پروٹسٹنٹ عیسائی كيتھولك عيسائيوں كےخوف سے بھاگ بھاگ كرامر إيا يہنيخ كےاورآج امريكاميں أنبيس كى اکثریت ہے۔امریکا کامشہورمنہ بھٹ اور گتاخ یا دری جبری فال ویل نیزیاٹ رابرٹسن اور جارج رولس جيسے وسيع نشرياتي نيٺ ورك ركھنے والے عيسائي مبلغ دراصل ايونجلسٺ ٻين جو يهود کی طرح اس بات کے قائل میں کہ جلد از جلد تیسری عالمگیر جنگ (آرمیگا ڈون یا ہرمجدون) ہونی جا ہے تا کی خطیم تر اسرائیل وجود میں آئے ،تھرڈٹمیل (ہیکل ثالث) تعمیر ہو، یہاں تختِ داؤ دی لاکر رکھا جائے اور اس بر''مسیح'' بیٹھ کر عالمی حکومت (سپر گورنمنٹ) کی باگ ڈور ّ سنھالیں۔ یہاں تک عیسائیوں اور یہودیوں میں اتفاق ہے۔اس کے بعدا تنا فرق ہے کہ یہود یوں کے خیال میں ''ملیسایاح'' آئے گا اور تختِ داؤ دی پر دہی بیٹھے گا جبکہ عیسائیوں کے

خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاکراس تخت پر براجمان ہوں گے۔ یہ عیسائی اس وجہ
سے میدو یوں کے ہموا ہیں کہ ان کے خیال میں فلسطین وراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وطن
ہے اور آپ کہلی مرتبہ کی طرح دوسری مرتبہ بھی میمین آئیں گے۔اب عیسائی خورتو پوراز ورا گاکر
مسلمانوں سے القدی کو دچھون سے لہذا وہ میرود کی جمایت کررہے ہیں تا کہ وہ مسلمانوں کو بہاں
سے بوخل کر دیں اور حضرت میں علیہ السلام تشریف لے آئیں تو پھرسارے یہودی بھی عیسائی
ہوجا کیں گے۔۔۔۔۔۔کیان ان غلند حضرات کو یہ جھڑ ہیں آتا کہ جب یہ بہلی مرتبہ عیسائی نہ ہوئے تو
دوسری مرتبہ کیسے ہے جسی بن جا کیں گے؟ ان کی فطرت تو آج بھی وہی ہے۔۔

عهد بزارساله:

اوراب آخر میں تھوڑی تی تفصیل تخت واؤ دی (Throne of David) کے متعلق۔ يبودي عقائد كے مطابق بيدوہ تقربے جس پر يہلے سيدنا داؤد عليه السلام كى تاج يوشى (Coronation) ہوئی تھی پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ای تخت بھر ربہ بیٹھ کرتمام ما ندارول لینی جن وانس اور پرندول پرحکومت کی ۔ بیا پھر ہیکل سلیمانی میں محفوظ تھا۔ جب رومی جزل ٹائٹس (Titus) نے ہیکل کو تباہ کیا تو اس پھر کو اینے ساتھ روم لے گیا جہاں عیسائیت کا مرکز تھا۔ روم سے یہ پھر آئر لینڈ پہنچا اور اب چود ہویں صدی عیسوی سے انگلینڈ میں ہے۔ آئرش، اسکاٹس اور انگلش بادشاہوں اور ملکاؤں کی تاج پوشی ای پھر پر ہوتی رہی ہے۔اس غرض کے لیے اس چھر کو تخت نما کری میں نصب کر دیا گیا ہے اور اب یہ انگلینڈ کے شاہی چرچ '' ویسٹ منسٹرایے'' میں رکھا ہوا ہے۔انگریز حکمر انوں کی تاج اپڑی ای پر ہوتی ہے اور یہودیوں کےمطابق تیسرا ہزارہ شروع ہونے پر وقت آ گیاہے کہ وہ ملکہ برطانیہ ہے اس تخت کوچھین کرفلسطین لے جائیں اورا سے اس کی اصل جگہ پر نصب کریں۔عیسائیوں کاعقیدہ تھا کہ پہلے ہزارسال کے اختیام پر حضرت کے علیہ السلام تشریف لائیں گے، جب ایہانہ ہوا تو ان کا اور یہودیوں کا مشتر کہ اور پختہ عقیدہ ہے کہ اب دو ہزار سال کے اختیام اور تیسرے ہزارے کے آغاز برتو ضرور ہی ہیواقعہ ہوگا۔ پیعقیدہ 'دعبد ہزار سالہ' (Millenarian) کہلاتا ہے۔مسلمانوں کو بنیاد پرست کہنے والے امریکیوں میں بیعقیدہ اتنا پختہ ہے کہ روناللہ ریکن جیسے خوش مزاج صدر نے تقریباً گیارہ مواقع براس عقیدہ کا اظہار کیا اور بہت ہے روش خیال امریکی کہتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی،قرضوں کی داپسی اور بڑھتی ہوئی مہزگائی کا رونا رد نے کی ضرورت نہیں کیونکہ عظیم ترین جنگ کے ذریعے ساری دنیا کا حیاب کتاب بس لیدنا ہی جانے والا ہے۔اس غرض کے لیے دونوں اہل کتاب ( کتاب الله میں تح یف اوراس میں موجود وعدوں کوامت مسلمہ کی بجائے اپنی طرف چھیر کر ) صدیوں برانی مخالفت بھلا کریک زبان ویک جان ہوگئے ہیں۔انہوں نےمشرق ومغرب میں مسلمانوں کا گھیراؤ کرلیاہے اور مركز اسلام جزيرة العرب سميت براجم مسلمان ملك كاندريا سرحديريا قريبي مقام مين ايني فوجیں لا بٹھائی ہیں تا کہ سلمانوں کی متوقع مزاحت پرانہیں دبوچ سکیں۔ان کی سرگرمیاں قیامت خیز ہیں اور وہ دنیا کے ماحول کواینے اپنے مسئ کے حق میں کرنے کے لیے دیوانہ وار کوشال ہیں ....لیکن مسلمان حدیث شریف میں بیان کی گئی تھی پیش گوئیوں کاعلم رکھنے کے باوجود کسی قتم کی مذہبی یاعملی بیداری ہے کوسوں دور دکھائی دیتے ہیں۔ دنیا بھرخصوصاً یا کتان و سعودی عرب سے اسرائیل کوتشلیم کروانے کی کوششوں، صدر صدام کی گرفتاری (جس سے یہودی ڈرتے تھے کہ کہیں دوسرا بخت نصر نہ ثابت ہو ) اور شیخ پاسین وشیخ نتیسی کی شہادت کے بعد طبلِ جنگ پر چوٹ پڑ چکی ہے۔ نقارہ نج چکا ہے۔ فلسطینی نو جوان اپنی غلیلوں اور بھروں کے ساتھ میدان میں نہتے وا کیلے ہیں اوران کی سریرس کرنے کے ذمہ داران کی مدد کی بجائے يبوديول اورعيسائيول كي مشتر كدافواج كوعرب سرزمين پراڈے فراہم كررہے ہيں يا پھر دریائے فرات تک وسیع ہوجانے والی اسرائیلی سلطنت کے تحفظ کے لیےافواج مجھنے کی بحث میں مصروف ہیں۔کیا ہم شلیم کرلیں کہ ہمارے خاتنے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟؟؟

# وجله سے نیل تک

تغير پذيرينيادي:

ا ......عقیدهٔ تو حید: عیسائیت کی مثلیث کے مقابلے میں یمودی بنیادی طور پر تو حید کے قائل ہیں۔ اگر چہ یعضی بیٹیمروں کو اور پھن اوقات خود کونی خدا کا میٹا کہلوا کرشرک کا ارتکاب کرتے رہے ہیں اور اب بھی مشرکانہ جادو ٹونے اور کفریداویام ورسومات ان میں زوروں پر مہرکان میں تو حدول کرتے ہیں۔ مہرکیاں بہرحال بہتو حید کا دعوی کرتے ہیں۔

ہ....مسیح موعود کی آید: ان کے عقیدے کے مطابق آخرز مانے میں ایک نجات دہندہ

آئے گا جوان کے لیے ایک علیحدہ مملکت قائم کر کے ہزاروں سال کی ذات اورخواری سے انہیں نجات دلائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہود یوں کے بعض فرقے اسرائیل کے عناصبانہ آیام کے سائی نہیں ،ان کا خیال ہے کہ یہود یوں کے لیے ارض موجود میں علیحدہ وطن کا قیام می موجود کا کام ہے نہ کہ یہود یوں کے لیے ارض موجود میں علیحدہ وطن کا قیام می موجود کا کام ہے نہ کہ یہود یوں کا البذا مید لوگ موجودہ اسرائیلی عکومت کی جارحانہ پالیسیوں سے شخت نالاں ہیں۔ پچھ دنوں قبل انہوں نے لئان میں اگریلی شیرون کے خلاف مظاہرہ کیا تھا گیاں نالاں ہیں۔ پچھ درسول اللہ سلی اللہ علیہ و کہم کی شخت نے بیٹھ نہ شدت پیدہ مسیویتیوں کے مطابق میچ د دنیاں آئے گا ضرور کین وہ یہود یت کی نجات کے لیے پچھ نہ کی موجود میں ان کا بیان ہوئی بچی نہ ہو ایس میں دنیا ہوتا ہے گا ،المانیا تمام یہود یوں کے دیاں آئے گا ضرور کین وہ یہود یت کی نجات کے لیے پچھ نہ کر سے گا ،المانیا تمام یہود یوں کے دیاں آئے گا ضرور کین وہ یہود یت کی نجات کے لیے پچھ نہ کی مطابق میرود یوں انہ میں کی نجات کے لیے پچھ نہ کی کھا ،المانیا تمام یہود یوں کی نجات کے لیے پچھ نہ کی دور کیاں تو بیان کی بھی تعلق کیا ،المانیا تمام یہود یوں کیاں تو بیان کے لیے پچھ نہ کی تعلق کیاں کیا کیا کہ کیا کیاں کیاں کو بیان کیا کیاں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیاں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ

سر یوں سے در بردن بیود کی اروز مصطفحات کی است کی ترتی اور خوشحالی کے لیے اور ان سم .....الولاء لیاشت بالیهو دی: لیخی یہودیت کی سرتی اور خوشحالی کے لیے اور ان کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کے لیے خلوص اور محنت کے ساتھ کام کرنا۔

## صهبونیت کیاہے؟

۔ اس کے مقابلے میں صبیونیت کے صرف آخری دو ہی اصول ہیں۔ یعنی او پر دے گئے وارا کان میں انہوں نے آخری دو ہی اصول ہیں۔ یعنی او پر دے گئے وارا کان میں انہوں نے آخری دو گوا پئی عالمی تحریک نبیاد بنایا ہے اورا اس کے لیے وہ ہم طرح کے حربے کوروا تجھتے ہیں۔ گویا کہ یہودیت ایک فیمب کی مدتی ہے اورا پئی نسبت اس کی طرف کرتی ہے تیام ،اس کے استحکام اور دنیا بھر سے یہودیوں کو لالا کر اس میں بسانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس کو فیر بہت ہے وئی واسط نبیس حتی کہ کسی دوسرے فیر بہت کا کوئی شخص آخری دونظریول ہے۔ اس کو فیر بہت ہے و دو بھی صبیونی بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلمانوں ، عیسائیول اور لا فیمبوں میں سے بہت ہے لوگ جو کی اعتبار سے بدویوں میں سے بہت ہے لوگ جو کی اعتبار سے بہودیوں کے لیے کام کرتے ہیں دو

الله تعالی اوراس کے مقدس پیغمبروں کے بارے میں جھوٹ بولناحتیٰ کہان کی تعلیمات کے شمن میں جھوٹ بول کراینے مذہب میں بھی تحریف کرتے رہنا یہودیت کاوہ گندا مرض ہے جس نے اس کے وجود کو بد بودار پھوڑا بنا کرر کھ دیا ہے۔ باری تعالیٰ ،اس کی آسانوں کتابوں اور برگزیده پیغیبروں کے متعلق اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوسکتا ہے کہ انہوں نے ایبادین اتارا جوانسانوں کی ایک مخصوص نسل کے لیے ہے۔بقیہ لوگ اس دین میں داخل ہو سکتے ہیں نہ انہیں الله تعالیٰ ہے قرب حاصل ہوسکتا ہے، نہانہیں نجات مل سکتی ہے۔ یہودیوں کاعقید ہے کہ جس شخض کی ماں یہودی نہیں وہ یہودی نہیں بن سکتا۔ (اگر چداسرائیل کی آبادی بڑھانے کے لیے ان کے بعض ربی کیعنی یادری سے کہنے گئے ہیں کہ جس کا صرف باب یہودی ہواسے بھی یہودی تشکیم کرلینا حاہیے ) اور خود یہودیت بران کے عمل کا یہ عالم ہے کہ صبیونیت کا بانی اور یبود بول کا ہیرومنگری نژاد' تھیوڈ ور ہرزل' 'جب اپنی سازشوں کے ذریعے صہونیت ریاست کی داغ بیل ڈالنے میں کامیاب ہوااور میجداقصیٰ کی غرلی دیوار (جس کا نام دیوار براق ہے مگر يبودي اسے " حالط المبكل" " يعني " ويوار كرين كہتے اور كہلواتے ہيں ) كے ياس بہنچا تو وہاں کھڑے ہوکراس نے جوپہلی چیز کھائی وہ سور کے گوشت کے بنے ہوئے سموے تھے حالانکہ یہود بوں کے نز دیک سور کا گوشت حرام ہے اور پیجگہ یہود بوں کے نز دیک مقدس مقام اور توبیہ وگریدوزاری کی جگہ ہےلیکن وہال موجود کسی یہودی یا دری کی ہمت نہ ہوئی کہ اس سیاسی لیڈر کو الی متبرک جگہ پرحرام خوری ہے منع کر سکے ندا ہے اس ہے حمتی پر بطور عذر پچھ کہنے کی ضرورت جمہ دوں ہوئی کیوں کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ ان کے نزدیک کوئی کتنائی بدکار کیوں نہ ہوا گروہ د حبّال لی آمد کا منتظر ہو، خود کو دوسرے انسانوں ہے اچھا سجھے اور میہودی ریاست کا حالمی ہوتو وہ قابل فی قد رخص ہے۔ اس نظریہ کے پیش نظریہا نوازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کی تعلیمات میں اتنی بدنمائخ لیف اور آسانی مذہب کی اس سے بڑھ کرتو ہین خبیں ہوسکتی۔

کھیچنے کھی انچ کر ز

الغرض حاصل کلام پیکہ بیبود بیت تر نیف د تکذیب کی واد ایوں میں تشکق آئی کل ان چار بنیادی کلوں کے گرفتوں میں سے تو حید کا عضر محض بجرم قائم رکھنے کے لیے ہے۔

ہاتی تغیوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ کی طرح آپنے لیے ایک وطن قائم کیا جائے چا ہوہ خود ہے ہو یا کی ماور ایک خلاصہ بیا تعیوں کا خلاصہ بیا دی بجائے دنیا ماورائی ہتی کی دوحائی بنیاد کی بجائے دنیا پری بھو م پری اور وطن پری جیسے مادی نظریات پرقائم ہے، کی طرح کھینے کھائے کہ کرا پنا تعلق انبیاء بی امرائیل علیم الصلو قد والسلام جیسی مقدل بستیوں ہے جو گرایا ہے اوراس کے سربر آوردہ اوگ اس کو موسوی تعلیمات سے جو ڈر کرا ہے جو ام کو برا بھیند رکھیں اس کو موسوی تعلیمات سے جو ڈر کرا ہے جو ام کو برا بھیند رکھیں اور ٹیل پری فساد کیا جی اس کے مربر ان کیاں این اور ٹیل ریاست کے متعلق بیبود کی نظر ہے، اس این جین کی دیاں ان کے وقوم معلوم نہیں ، اس لیے ہم بیبال الن چیزوں کو ڈر کر کر بی گے تا کہ معلوم ہو سے کہ فلسطینی مسلمان کی خلے ہو ہے سے نیل دیاست یادوسر ہے نظوں میں صبیونی مملک کے متعلق بیود یوں کا نظر سے جیتے ہیں۔
اسرا کیلی ریاست یادوسر کے نظوں میں صبیونی مملک کے متعلق بیود یوں کا نظر سے جیتے ہیں۔
اسرا کیلی ریاست یادوسر کے نظوں میں صبیونی مملک کے متعلق بیود یوں کا نظر سے جیتے ہیں۔

قر آن شریف میں آتا ہے:''اوران(بنی اسرائیل) نے اس عم کی بیروی کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے دور میں شیاطین چیش کرتے تھے'' ر (البقر ق) حضرت مولانا عبدالما جدوریا آبادی صاحب رحمہ اللہ نے تشیر ماجدی اور جغرافیہ قرآنی نامی کتاب میں لکھاہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت کی حدود دریائے نیل سے دریائے وجلہ تک تھیں۔ یہودی اس ملک سلیمانی کے حصول میں سرگرداں میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اوران کی وفات کے بعدان کی بخت نافر مانی کے باوجودان کی وراثت کے دعو پدار ہیں۔ان کے مطابق تورات میں ان سے وعدہ کما گیا تھا:'' اُرضک پا إسرائيل من دحلة إلى النيل''اے اسرائيل! تمہاري سلطنت کی حدود د جلہ سے نیل تک ہوں گی۔ یہ تو لمہائی کا بیان ہوابعض یہودی اس براس جملے کا اضافہ جسی كرتے ہيں: ''ومن الأرز إلى انتخيل ''لعني اس كى چوڑائى اُرز نامى ورخت كى بيدادار كے علاقے ہے لے کر کھجوروں کی سم زمین تک ہوگی۔اُرزصنوبر کے درخت کو کہتے ہیں جولبنان میں بکٹر ت پیدا ہوتا ہے۔ بید درخت لبناں کا قومی نشان ہے اور لبنان کے جھنڈے براس کی تصویر موجود ہے اور خیل لین تھجوروں کی سرز مین ہے جناب محدرسول الله سلی الله علیہ وسلم کے مبارک شہرمد بینہ منورہ كى طرف اشاره ب\_توبهودي اگرچه حضرت سليمان عليه الصلوة والسلام كى حيات مباركه ميس ان کی تغلیمات کا انکاراوران کی ہےاد کی کرتے رہے لیکن اب ان کووراثت سلیمانیہ حاصل کرنے کا سوداسایا ہے چنانچیآ بان کے جھنڈ ہے کو دیکھیں تواس میں دونیلی کلیسر س نظر آئیں گی۔ مدوجلہ اور نیل کاعلامتی نشان ہیں۔ان کے پچھیں دونتا تو ں پرمشتمل جے کونوں والا یہودی ستارہ ہے جوان حدود میں صبہونیت کی علمداری کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلی مثلث کا مطلب وحی مخلوق اور نجات جبکہ دوسری کامطلب خدا،اسرائیل اور دنیا ہے۔اس کی معنویت بیرقار مکین خودغور کرلیں۔اسرائیل نے جب مصرمیں سفار تخانہ کھولنا جا ہاتو مصری حکام اسے دریائے نیل کے اُر لے کنارے کے یاس جگہ وینا چاہتے تھے جبکہ اسرائیلی نمایندہ دریائے نیل کے پر لی طرف جگہ حاصل کرنے پرمصرتھا۔اس کی وجہ وہ تل ابیب ہے ہیں ہچھ کر آیا تھا کہ سفار تخانہ تو دوسرے ملک کی حدود میں ہوتا ہے جبکہ نیل ے اُر لے کنارے تک جاراا پناملک ہے۔اندازہ تو لگائیے کدربالعالمین اورانبیائے کرام کی مہ نافرمان قوم کیسے خیط میں مبتلا ہے اور ہماری نا املی اور انتاع شریعت ہے محرومی کے سبب کیسے کیسے منصوبے سوچ کربیٹھی ہے؟؟؟؟

# خلیج سوئز کے کنار ہے

## تشكش كا آغاز:

سیدنا حضرت موی علی نعینا وعلیہ السلام کی زندگی کے مختلف ادوار وواقعات داعیان وین کے لیے مثالی نمونہ جیں، اس واسطے قرآن شریف عیں ان کا ذکر مختلف اسلوب بیں بار ہا آیا ہے۔ جب آپ کے کندھوں پر نبوت کا بارگراں ڈالا گیا اور آپ اللہ رب العالمین کی کبریائی کی وجوت کے کر فرعون کے دارا تکومت مفیس نامی شہر میں پہنچ جو دریائے نیل کے ڈیلٹا کے آغاز پر واقع تھا تو ایک طویل مشکش کا آغاز ہوا۔ ایک طرف خیر خوابی اور ہمدردانہ تھیجت تھی اور دوسری طرف مادیت پر تی ، انا نہیت اور گھر نو روسر کی طرف مادیت پر تی ، انا نہیت اور گھمنڈ وغرور۔ یہ شکش کی مراحل سے گذرتی ہوئی بالا خراس وقت اختیام پذیر ہوئی جب فرعون بحق اپنی سرش قوم کے بحراحر (بحیر کو تقازم) کی ایک شاخ خیاس میں موجوں کی لیپ میں آگر کر سے انجام سے دو چار ہوا ااور بہتی دنیا تا سکت بحکیر اور غرور کے عبر تاک انجام کی علامت بن گیا۔ بلاشیہ عشل والوں کے لیے اس

### دین و دنیا کی امامت:

حضرت موی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ ہے مجبت، جمکلا می اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ نیبی ید دونصرت کے واقعات بہت ہی ایمان افروز اور تو کل ویقین کو بڑھانے والے ہیں۔ آپ کو دوشم کی ذمہ داریاں سونچی گئی تھیں: ایک تو فرعون جیسے خدائی کے زعم میں گرفتار بدد ماغ شخص پراس بات کی محنت کدوہ جھوٹی انا کے خول ہے باہر آ کر بخز وانکسار کی تو اپنا کے اور خود کو اپنے بندوں کا مالک کل جھٹے کی جمالت ترک کردے ۔ دوسرے مید کہ بنی اسرائیل جو خطیوں کی زیادتی بنی تعصب بنلم و سم اور معاثی و سابق استحصال کا شکار تھے آئیں مصرے نکال کر آوعلائے کی طرف لے جایا جائے جہاں وہ اپنے دین کے مطابق آ زادانہ زندگی ہم کر سیس گویا کہ جہناب موٹی علیہ السلام کو روحانی اور سیاسی دونوں میدانوں کی قیادت ہی روگی گئی تھی اور آپ کو تقویض کے گئے فرائش دیں ودنیا کا حسین امتراج تھے۔ آپ جلیل القدر بی بھی تھے اور سیاسی امور کے ماہراوراس شجع میں اپنے وقت کے امام بھی ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے یو دنوں خول وقعل میں بعد میں آ نے والوں خدمد داریاں اس خوبی اور عمری کے ساز می کہ ہو کو ان وقعل میں بعد میں آ نے والوں کے لیے رہنما ہم ایات موجود ہیں۔ عامل المت اور قیادت کے مرفول وقعل میں بعد میں آ نے والوں امامت اور قیادت کے مرفول وقعل میں بعد میں آ نے والوں امامت اور قیادت کے مکافی میں ان کے لیے آپ کی حیات مبار کہ کی وہ تغییل ت جو قرآن کی امامت اور قیادت کے مکافی میں ان کے لیے آپ کی حیات مبار کہ کی وہ تغییل ت جوقرآن

### دومشكل محاذ:

حضرت موی علیہ السلام جب مدین ہے والہی پر کوہ طور ہے ہوتے ہوئے مصر پنچے تو اللہیں دو اور غرور وخو ت انہیں دولوں کیا جاری سنگ دل اور غرور وخو ت انہیں دولوں کیا جا ہوں کہ جسے جابر، سنگ دل اور غرور وخو ت میں مبتلا حکمران کوجس کی انا خوشا مدی دربار یوں کی چا بلوی ہے سورج کر کتا ہوچکی تھی، اس سے خیالی خدائی کا زعم اور جھوٹی الوجیت کا دولئ چھڑ واکر اللہ احکم الحاکمین کی خدائی کے مانے کی دعوت دیتا اور اپنی منتشر، غیر منظم اور سالوں نے فرعو نی ظلم کے تحت بھی ہوئی تو م کو منظم کر کے اس نے کا اس ہے شریعت موسویہ پڑمل کروانا اور اسے سلامتی کے ساتھ ایک بدد ماغ اور بے لگام حکمران کے چنگل سے نکال لے جانا، دونوں کا م نہایت کشن، عبر آزما اور حوصلہ طلب تھے۔ آپ کو دون کا ان کی اور کوئی مزاح شناس اور کمل اطاعت و وفا داری نبھانے والانہ تھا۔ جب آپ جاتے ہوائی کے اور کوئی مزاح شناس اور کمل اطاعت و وفا داری نبھانے والانہ تھا۔ جب آپ فرخون کے بھرے دربار میں بہنچے تو انداز واقع اس خاتے ہوئی کے اور کوئی مزاح شناس اور کمل اطاعت و وفا داری نبھانے والانہ تھا۔ جب آپ فرخون کے بھرے دربار میں بہنچے تو انداز واقع اس کا عمرے دیا ہے کہ ان کی کوت ایمانی اور تعلق باللہ کا اللہ منظن اور تعلق باللہ کا

میا عالم بوقا کہ وقت کا باجروت حکمران آپ پر قل کی فر دجرم عاکد کے بوئے تخت پر بیشا ہوا ہے ، آپ بار بریس کے کا کودم مارنے کی مجال نیس اور پوری مملکت میں حضرت موئی علیہ السلام کے ساتھ سوائے آپ کے بھائی کے اور کوئی غنو ارومد دگار مملکت میں حضرت موئی علیہ السلام کے ساتھ سوائے آپ کے بھائی کے اور کوئی غنو ارومد دگار مملکت میں مرآپ بے خوفی کے جرے در باریس اس کے دموائے خدائی کی نئی کرتے ہیں اور اسے خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں جبکہ مید دونوں با تیں اس پر شخت گراں اور نا گوار ہیں۔ علاج کا فیصلہ:

بنی اسرائیل کو تھم ہوا کہ تم رات کے اندھیرے میں مصرے نکل پڑوہ تیج ہونے تک بنی اسرائیل مفیس سے نکل کرخلیج سوئز سے کچھ فاصلہ پر پنچھ چکے تھے قبطیوں نے جب دیکھا کہ آج جمارے گھر کا کام کرنے کے لیے کوئی اسرائیل نہیں آیا توان کا ماتھا ٹھنکا اور حقیقت صال معلوم ہونے پر وہ بجائے اس کے کہ ان کو جائے دیتے، غصے سے بھرے ہوئے ان کے تعاقب میں نگل پڑے۔ انہیں علم نہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے پیچھے نہیں جارہے بلکہ موت ان
کے پیچھے آ رہی ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ فیلج سوئز کے کنارے پر پینچ تو
سامنے پانی شخاشیں مار رہا تھا۔ چیچے وصول اڑا تا فرعونی لشکر تھا۔ تیل وقت میں سمندر پار
کرنے کا انتظام کرنے یا راست بدل کر صحواء سینا کی طرف نظنے کا کوئی امرکان نہ تھا، کیکن اس
نازک وقت میں بھی ان کے پائے استقامت میں ذرہ بحر لغزش نہ آئی۔ اس پر رحمت الہی
جوش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپناوعدہ پورا کیا۔ پانی ہے ڈبونے کی صلاحیت چیسن لی گئی، اس
کے اندر رواستے بین گئے۔ حضرت موئی علیہ السلام اور ان کی قوم جب پارا ترکی اور فرعونی لشکر
معالمے کے اندر رواست جیجے بغیر (بمارے بھی عظیمت زدہ مضرین کی طرح ) جوار بھانا مجھے کر ان
کے پیچھے پیچھے سمندر میں اتر پڑا تو فیلج سوئز کی موجیس دوبارہ اپنی اصلی حالت پر بلکہ پہلے ہے
زیادہ غیفا وغضب کے ساتھ بچر کر ان پر آپڑیں۔

کھال اتر اہوا دنبہ:

فرور سے بھری ہوئی فرعونی قوم کے بوش پہلے ہی تھیڑے میں ٹھکانے آگئے۔انہوں نے گرید وزاری شروع کی کیکن اب تو ہدکا دروزاہ بند ہو پچکا تھا۔ آن کی آن میں سب قصہ پارینہ بن گئے۔ البتہ فرعون کا بدن تاریخ کے بدلتے موسوں کے باوجود آج تک بغیر مسالول کے مصر کے قوی عجائب گھر میں محفوظ ہے اوراس کی شکل ایس ہے جیسے کی کمزورد نے کی کھال گوشت سمیت اتاردی جائے اوراس کی تھلی ہوئی ہڈیاں زمین پر خدا بننے والوں کو خرورہ تکبراور ہے جائے کا کرارواکن انجام یا دولاتی رہیں۔

بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، مگر آج اس قوم کی باقیات اس انعام کو بھول کرفلسطین کے مظلوم اور لا چارمسلمانوں ہے وہ فرعونی سلوک کررہی ہیں جس ہے نجات کے لیے بیٹوودن رات دعائیں مانگا کرتی تھیں۔ آج کے بنی اسرائیل اپنا مشکل وقت بھلا کر فلسطینی مسلمانوں کے معصوم بچوں کو ای طرح قتل کر رہے ہیں جیسے فرعون ان کے بچوں کو تش کرتا تھا اور بہنے طبح سوئز جہاں ان کو نجات ملے کا محیرالعقول واقعہ بیش آیا تھا، اسے متصل نبر ان چند جمانے کے لیے وہ کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہا چکے میں اور اس کی پاداش میں لگا ہے کہ دوہ بھی ایسے انجام سے دو چار ہول گے کہ لوگ ان کی لاشوں کو دیکھ کر نفرت اور اران سے ناک سکیرالیا کریں گے۔

" سحرائے سینا اور طبیح سوئز" جن کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف عنوانات ہے آیا ہے۔ الم ان قرآ ٹی کے ماہرین کے رائج قول کے مطابق نیچ سوئز ہی وہ مقام تھا جہاں قدرت البی نے ملام اور مشکر حکمران اوراس کے لشکریوں کو ہلاکت خیرغو سطے دیے یعض نے بحرہ کم زہ تایا ہے جو الم منز کے بچ میں پڑتا ہے لیکن رائج (اور قرآئی الفاظ بحراوریم سے قریب ) پہاتوں ہی ہے۔

# فلسطين كاقضيه(١)

﴿ القدرس كے خلاف مكر يبود كى دل گدا زداستان، تاريخى حوالوں كى روثنى ميں عبرت أسوز حقائق ﴾

سوسال يبلے:

''اگریٹی اس کا نفرنس میں طے شدہ امور کا خلاصہ چند گفتوں میں بتانا چاہوں تو میں کہوں گا کہ ''د نیا آئے ہے بچاس سال بعدروئے زمین پر ایک صبید فی ریاست کو قائم دیکھ لے گئی۔''
سیا لفاظ عالمی صبید فی تحریک بی بی جواس
نیا لفاظ عالمی صبید فی تحریک بی بی جواس
نے ۱۸۹۹ء میں سوئٹر لینڈ کے شہر باسل میں منعقد ہونے والے یہودی وانا وی کے اطاس
کے اختیام پر کیے۔ اس اجلاس میں و نیا سے مختلف حصوں میں ذات کی حالت میں بھر رہے
ہودیوں کے چوٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ آئے ہے تمام
صبیو نیوں کا واحد مقصد فلسطین میں یہودی ریاست کا قیام ہوگا۔ و نیانے دیکھا کہ را ندہ درگاہ
میہودی اپنے اس ادادے میں کا میاب ہوگئے اور اس کا نفرنس کے فیملک پچاس سال بعد (قیام
پیاستان کے تقریباً ایک سال بعد ) ماام کی ۱۹۳۸ء کو ارض فلسطین میں ایک خود مختار صبیونی
پیاست کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ ۱۳۱۳مئی کا دن اسرائیل کے یوم تا سیس (قیام کے دن)
کے طور پر منایا جاتا ہے۔

عيارى كاجال:

اس شخوں دن کوگز رہے بچاس سال ہے زائد ہو چکے میں اور ہرگز رتے دن کے ساتھ فلسطینی مسلمانوں کی مشکلات بڑھتی جاتی ہیں۔گزشتہ دممبر ہے تتم رسیدہ فلسطینیوں کے معانب اچانک کی گرنا بڑھ گئے ہیں اور اب حال ہیہ ہے کہ کوئی دن الیانہیں گزرتا کہ مرز مین مراق پر مسلمان کا لہونہ گرتا ہو۔ مسلمان ایک جنازے کو فن کر کے ابھی واپس نہیں لوٹے اسٹ کہ کسی دوسر نے نو جوان (فنسطینی شہداء کی اکثریت نو خیز نو جوانوں اور کم عمر بچوں سے العمل راہتی ہے، گویا کہ یہودی افواج ان کی نئی نسل کو فنا کرنے کے در بے ہیں ) کے لہو میں العمل راہتی ہے، گویا کہ یہودی افواج ان کی نئی نسل کو فنا کرنے کے در بے ہیں ) کے لہو میں العمل جو مصاحب دل مسلمان فکر مند ہے لیکن اپنی ہے بی کے اظہار اور دنیا کے اس ہرتے بنظم اور مصاحب دل مسلمان فکر مند ہے لیکن اپنی ہے بی کے اظہار اور دنیا کے اس ہرتے بنظم اور مسامدی پر گر شختے کے علاوہ کچھ بیسی کو کرکا میابی حاصل کی ؟ جس کی گئی ہوئی اربود یہوں نے ان کے گردوی کی ایسا جال بننے میں کیوگرکا میابی حاصل کی ؟ جس کی گئی ہوئی اور ایسان کی اور ان کے اور اندوں کی موجودہ مشکلات کی مطاب نوں کی موجودہ مشکلات کا مطاب اور کی موجودہ مشکلات کا مطاب کو ایسان کی ایسان کی تاریخ کا خلاصہ اور اس کے بعد اسرائیل کے قیام تک جونے والی سیار شوں اور مسلمانوں کی صاد گی کی ہارتی تاریخ کا خلاصہ اور اس کے بعد اسرائیل کی قدیم تاریخ کا خلاصہ اور اس کے بیسان کی تاریخ کا خلاصہ اور اس کی بیسار تی بیسے در تا ہیں۔

تاریخی خطه.

فلسطین روئے زبین کا دو کرا ہے جو تاریخی ، جغرافیا کی اور ندہی ہراعتبارے تاریخ ساز
اہمیت کا حائل ہے۔ اسٹالند تعالی نے بادی اور روحانی برکات سے مالا مال فر مایا ہے۔ کئی جمیل
المقدر انبیاء اس سرز بین میں مبعوث ہوئے اور اپنی جغرافیا کی اہمیت کے چش نظریتا ریخ کے
المقدر انبیاء اس سرز مین میں مبعوث ہوئے اور اپنی جغرافیا کی اہمیت کے جش نظریتان نے زمانے
ملکف ادوار میں مختلف فاتحین کی جگ آزبائی کا میدان بھی رہا۔ یہاں کی سرز مین نے زمانے
کیا تنے اتار چڑھا وَ دیکھے ہیں جو کم ہی کہیں اور دیکھنے ہیں آئے ہول کے مشہور ہے کہ بید
مزید سے اسال می اول و کے وقت ہے آباد تھا لیکن در حقیقت یہ اس سے بھی ہبت
ہیل قدیم انسانی تبنہ یب کا مرکز تھا (اس سئلہ پرآ کے چل کر قد ریے تفصیل سے تفتلو ہوگی)
ہیب در سے بیان حضرت دانی دوحضرت سلیمان علی نیوا قبلیما السلام کی حکومت تھی تو یہ بی اسرائیل کے

عود ن خاز مانہ تھا۔ ان برگزید دا نمیا علیم الصلاۃ والسلام کے بعد میبودیوں کی نافر مانیوں کے سبب اندنعائی نے ان برختاف فاحین کومسلا کیا جنہوں نے ان کوعبر تناک طریقے نے قبل کیا، غلام بنایا اور باتی ماندہ کو میباں سے جلاوطن کردیا۔ کسی قوم کی ایسی اجتماعی رسوائی اور وطن سے محروی کم بھی و کیصفہ میں آتی ہے۔ قرآن مجید کے مطابق بدر حقیقت عذاب البی تفاجواس کم فطرت قوم کی شرارتوں پر ان پر بھیجا گیا تھا۔ اس سلسلہ میں تاریخ کے صفحات ہمیں عراق کے خطرت قوم کی شرارتوں کے نائش کے نام بتاتے ہیں جن کی بیوش نے بمبودیوں کو رسوا کس طریقے سے در بدر کیا۔ عراق، فارس اور روم کے گئی اور بادشاہ میبودیوں کی بدا تمالی کی مزا کے طور پر ان کوتارائ کرتے رہے عراق در مشہور مشادکرہ بالا دوبادشاہوں کے جملے ہیں۔

آخری تنبیه:

حضرت عیلی علی نیز اوعلیہ السلام کی بعثت میبودیوں کے لیے آخری تنبیہ اور آسانی جمتے تنمی مگراس شق اور بد بخت قوم نے ان کے ساتھ کافی بدسلوکی کی جس کی وجہ سے طویل رسوائی اور بربادی ان کا مقدر بن گئی اور ان پر ذات کی مهر شبت ہوگئی۔ اس وقت سے آخ تک بید دنیا میں مارے مارے گھرتے تھے۔ زمین کا کوئی گزاائیس بناہ دینے کو تیار ندتھا۔ ان کے مختلف قبائل دنیا کے مختلف قوموں میں بھر گئے لیکن خواتعالی کی طرف سے پھٹکار کے باعث انہیں کوئی جگہ را انہیں بناہ دینے کو تیار ندتھا۔ ان کے مختلف آخرائیس ورئی جاتے گئے گئے اور عبر سے بات کا کہ شخصدی میں بیرسانحہ بیش آیا کہ بید ملاون قوم کی صدیوں اور عبر سے کا نشان مبغتر رہے تا آئکہ گزشتہ صدی میں بیرسانحہ بیش آیا کہ بید ملاون قوم کی صدیوں ابعد ایک بید ایک ملک کی مرز مین بنی گئی اور جہتے ہے بعد ایک سالم ممالک کی مرز مین بنی گئی اور جہتے ہے مسلم ممالک کی مرز مین بنی گئی اور جہتے ہے مسلم ممالک کی مرز مین بنی گئی اور جہتے ہے مسلم انوں کو بات بیرے کہ بیودی ریاں دنیا بھر کے ناپاک بیودیوں کولا بسایا گیا۔ اس غوش کے لیے مسلم انوں کو بیون نے واون سے بدنی ، بدریا تی اور دھوکہ فریب پر مشتن ایس جائی ہیا گئیں جائے گئی طاقوں کے تعاون سے بدنی تی اور دھوکہ فریب پر مشتن ایس جائے گئیں۔ جن کے خوش کے لیے میک کو آتا ہے۔

ناخن سے کھریجی مٹی:

ارضِ مقدس فلسطین پیشکارے ہوئے یہودیوں کے تسلط میں کس طرح چلی کیا؟ اس

در دناک داستان کی تفصیل کیچھ بوں سے کہ مسلمانوں نے جب ۱۲ ججری مطابق ۲۳۳ ، میں انبیل کی پیش گوئی کے مطابق فلسطین فٹخ کرلیا تواس کے بعد پہطویل عرصے تک مسلمانوں کے یاس رہااورانہوں نے یہاں شاندارتلمی وتہذیبی ورثهٔ چھوڑا۔ بارہویں صدی عیسوی میں اہل پورپ نے اےمسلمانوں ہے جیننے کے لیےمشہور سلیبی جنگیں لڑیں اورا یک مرتبہ و و کامیاب بھی ہو گئے مگر فر زید اسلام سلطان صلاح الدین ایو ٹی رحمة اللہ علیہ نے انہیں زیر دست معرک آرائی کے بعد بیاں سے نکال باہر کیااورانبیا علیم الصلوٰۃ والسلام کی بدوراشت مسلمانوں کے یاں رہی۔ ۱۲۲۲ جبری مطابق ۱۵۱۱ء میں فلسطین ترکوں کی عملداری میں آگیا اور پہلی جنگ عظیم کے خاتمے تک سلطنت عثمانید کا حصد رہا۔سلطنت عثمانیہ کے زوال کے دنوں میں صبیونی لیڈروں کا وہ اجلاس ہوا جس کا ذکر اس مضمون کے شروع میں ہے۔ آخرعثانی خلیفہ سلطان عیدالمجید خان تھے۔ یہودیوں نے فلسطین پر ان کی کمزور پڑتی گرفت کے سب متذکرہ بالا اجلاس میں طے رایا تھا کہ السطین میں صبیونی ریاست تشکیل دین ہے،اس لیے انہول نے سکے مال ودولت کے ذریعے اپنا کام زکالنے کی کوشش کی۔سلطنت عثمانیہ غیرضروری اخراجات کے سب مقروض ہو چکی تھی۔ یہودیوں نے سلطان کو پیش مش کی کہ اگروہ فلسطین کا علاقہ ان کے حوالے کرویں تو وہ نہ صرف میر کہ ملطنت پر چڑھا ہوا سارا قرض چکادیں گے بلکہ اس کے علاوہ بھی کشر مقدار میں سونا چیش کریں گے۔عثانی سلطان کیسے ہی متنی مگران کی رگوں میں فاتحین کا خون دوڑر ہاتھا، انہوں نے اپنے پاؤں کے ناخن مے ٹی کھریجی اور میبود یول کوکورا جواب دیتے بوع به تاریخی الفاظ کے: ' اگرتم اینا سارامال ودولت لاکرمیرے قدموں میں ڈھیر کر دوقو پھر بھی میں فلسطین کی اتنی مٹی بھی نہ دوں گا۔' یہودیوں نے مابوس ہوکر کسی عالمی طاقت کو اینا جمنوا بنا کراس کے ذریعے اپنامقصد حاصل کرنے کی کوشش شروع کی۔ قرآن کریم کی پیش گوئی ہے کہ یہودی کسی طاقت کا سہاراضرور ڈھونڈتے ہیں جھن اپنے زور باز و پر پچھ کرنے کے قابل خبیں۔ اعلان بالفوركياہے؟

اس زمانے میں نیبلی جنگ عظیم جاری تھی۔امریکا اور برطانیہ اتحادی طاقتوں کے سربراہ

تتھے۔ برطانیہ کومختلف محاذ وں پر جنگ کا سامنا ہونے کی وجہ سے سر مائے کی شدید ضرورت تھی۔ یبودیوں نے برطانیا کی مدد کے لیےا ٹی تجوریوں کے منہ کھول دیےاوراس کے بوض انگریزوں سے وعدہ لیا کہ جنگ میں کامیابی کے بعد فلسطین کی حدود میں یہودی ریاست کے قیام میں مدو دی جائے گی۔ لندن صبیونی تظیموں کا مرکز تھا اور وہاں کے متمول یہودی تاج برطانیہ کے زویک اور بہت بااثر تھے جاتے تھے۔ جنگ کے اختتام پر جب انگریزوں کو فتح ہوئی تو یبود یول کی دیریندمراد برآئی۔ ۲/نومبر ۱۹۱۷ء کو برطانیہ کے وزیر خارجہ مشر بالفور (Balfor) نے برطانیہ میں مقیم یہودیوں کی فیڈریشن کے چیئر مین لارڈ شیلڈ کے نام ایک خط روانہ کیا جس میں صہونی ریاست کی تشکیل کا ذمہ لیتے ہوئے کہا گیا تھا:'' ہزمجسٹی حکومت فلسطین میں یہودی عوام کے لیےایک قومی وطن کے قیام کو پیندیدگی کی نگاہ ہے دیکھتی ہےاوراس مقصد کے حصول کوآسان بنانے کے لیےا پنی بہترین کوششیں صرف کرے گی۔''بعدازاں یہی مکتوب''اعلان بالفور''(Balfor Declaration) کے نام سے موسوم ہوا۔اس میں فلسطین کے غیریبودی راشندوں (مسلمانوں) کے حقوق کی بھی صفانت دی گئی تھی مگر بیدر حقیقت مسلمانوں کے رومل سے دفاع کے لیے تھا۔ قصبختصر جنگ عظیم میں اتحاد بوں کی کامیابی کے بعد انگریز کے 191ء میں جزل ایلن بی کی قیادت میں فلسطین میں داخل ہو گئے اور ۹/ دسمبر ۱۹۱۷ء کوانہوں نے فلسطین پر قیضہ کرلیا۔ تر کی اور جرمن فوجیس شام کی طرف ہٹ گئیں اور اس دن ہے فلسطین کی حکومہ ہے۔ انگریزوں کے پاس آگئی۔

### مبهم وعدے:

 قوم کی زیاد تیوں سے واقف نہیں کین حقیقت یہ ہے کہ اس خزیر نما قوم کا بہت سا ادھار 
ملمانوں پر چڑھ چکا ہے جن کو گرم نو جوان خون بی ا تارسکتا ہے۔ برطانوی میبود بوں نے 
انگر بیزوں کو بہت خوبی سے استعمال کیا اور انگریز نے اس کے کام آنے کے لیے بہت کاریگری 
سے ہاتھ و لکھائے۔ جمعیت الاقوام سے منظور کرایا گیا کہ برطانیہ کو فلسطین پر گھرانی (انتداب، 
اقوام متحدہ کی جانب سے عارضی طور پر دیا جانے والا حکومت کرنے کا اختیار واقد ارن (Mendate) کا اختیار دیا جائے چنانچہ کیم جولائی ۱۹۲۰ء کو ایک انگریز ہائی کمشنر کو 'دگران' 
بناکر کھیج دیا گیا۔

#### داستان عبرت آموز:

ہر پرٹ سمویکل نامی ہے گھران کتر بیبودی تھا۔ اے سب سے اعلیٰ فوبی اور انتظامی اقتدار حاصل تھا اور بہی مجلس عاملہ کا صدر بھی تھا۔ برطانوی انتداب (گھرانی) کی بیدمت ۱۳ سال پر محیط ہے اس دوران برطانیے کی ملکہ عظلی (جس کا چندسال بہلے پاکستان اور متحدہ عرب امارات وغیرہ میں شاندار استقبال کیا گیا تھا) کی زیرگر انی بیود یوں کے لیے خود مخارتو می وطن تائم کر نے کے لیے زیرز مین سازشیں ہوتی رہیں۔ جب ان مکروہ قد بیروں نے صحیونیت کا راستہ اس کی رویا تو بہری کی خاتمہ کردیا گیا اور آس سال ۱۳ ایک گھر جوڑے ۱۹۲۸ء میں برطانوی انتداب (گھرانی) کا خاتمہ کردیا گیا۔ آس سال ۱۳ ایک گھروٹ کی ایک آزاد اور خود مخار ریاست کا اعلان کردیا گیا۔ برطانوی گھرانی کے اس عرصے میں بہودیوں کا آلہ کار بغتے ہوئے تاتی برطانیہ نے گھرسوز اور مسلمانوں سے جودغابازیاں اور فریب کاریاں کیں ،ان کی واستان بڑی دل گھران جگرسوز اور عبرت آموز ہے۔ مسئلہ تلسطین ، ماضی ، حال ، استقبال کے حوالے سے بہت ایمیت کا حالل ہے۔ عبرت آمیت کا حالل ہے۔

رُودادِ جورو جفا:

برطانیہ نے برصغیر،مشرق وسطی اور بعض افریقی ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم، غضب اور جغا کاری کا جو برتاؤ کیا وہ نہایت ہولناک ہے، نگرفلسطین میں اس کا کر دارا ور بھی زیادہ گھناؤ نااور قابل نفریں ہے۔افسوں کہ ہماری آج کینسل ان تمام ظلم اور زیاد تیوں ہے ناواقف ہے جواس بدخصلت توم نے ہمارے ساتھ روارکیس،اس وجہ ہے انگریز ہماری سلطنتیں حصنے اور بمارے مال ودولت سے اپنا گھر بھرنے کے باوجو دمطمئن ہیں کہ کوئی ہاتھ ان کے گریان تک پنچے گا نہ کسی کی نظر انتقام ان کی طرف أٹھے گی۔ جنگ عظیم اول کے دوران برطانيہ کوسلطنت عثمانيہ کے خلاف عرب ممالک کی مدد در کارتنی۔ اس غرض ہے اس نے جا کم مکہ، تریف حسین سے گفت وشنید کی۔اس غدار حکمران کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا کہ عرب ممالک برطانوی حکومت کے ساتھ اس صورت میں تعاون کر سکتے میں کہ جنگ کے اختیام پر ان کی آزادی وخود مختاری کے اعلان کا وعدہ کیا جائے۔انگریز کی عیاری دیکھیے کہ ایک طرف وہ یبود بول سے جزیرۃ العرب میں صہیونی ریاست کی تشکیل کے عوض دولت اینٹے رہاتھا اور دوسری طرف عرب مما لک سے آزادی اورخود مختاری کے وعدے کر کے ان سے تعاون حاصل کرریا تھا۔ جنگ جیتنے کے کچھ عرصے بعداس نے عرب مما لک کوخو دمختاری دے کران کی سرحدوں کا تعین کردیا، مگرفلسطین کی سرزمین پرچونکه اسے ایک صهیونی ریاست کا قیام منظور تھا، اس لیے اس سوال كوموضوع اختلاف بناكر كهرًا كرديا كما كه آيا فلسطين كوبهي ان علاقوں ميں شاركرنا چاہیے یانہیں جن کوخود مختاری دی جانی تھی، حالانکہ یہ بات سرے سے اختلاف کا ماعث ہی نہیں تھی کہ فلسطین بھی عرب کی حدود میں شامل اور آ زادی کامستحق ہے۔

يهوديون كي نقل مكانى:

انگریز نے صرف اس وعدہ خلافی اور وغابازی پریس نمیس کی بلکہ اپنی گرانی میں صہیو نی مقاصد کی سخیل کا عمل زورو وورو یا۔
مقاصد کی سخیل کاعمل زوروشور سے جاری رکھا۔ اس کے لیے اس نے وہ باتوں پر زورو یا۔
(۱) ایک تو ہدکہ اسرائیل کو آبادی اور وسائل کے لحاظ سے مغبوط کیا جائے ہے ہیووی چونکہ فلسطینی ملی نہایت قلیل تعداد میں جنے اس لیے غیر محسون طور پر منصوبہ شروع کیا گیا کہ فلسطینی مسلمانوں کے مکانات اور جائیداد میں جو میں وارد نیا بھردسے میبود یوں کو اگر میباں بسایا مسلمانوں کے مکانات اور جائیداد میں خرید کی کی خرج بعد میں اور سرمایہ دار میبودی سرگرم ہوگے اور فلسطینی مسلمانوں کی جائیداد میں خرید نے کے لیے پانی کی طرح چید بہایا گیا۔ مقامی معلائے کرام نے

اں لی بختی ہے خالفت کی اور مسلم عوام کو منع کیا کہ یہودیوں کے ہاتھ مکانات اور زمینیں ہرگز فی، نت نہ کریں۔اس غرض کے لیےانہوں نے ساری ونیا کے سربرآ وردہ علمائے کرام ومفتیان منزات نے فتاویٰ بھی طلب کیے۔ان سب حضرات نے اس امرکونا جائز وحرام بتلایا۔اس سلسلے كاابك فتوى برصغير كي مشهورعلمي وروعاني شخصيت تحكيم الامت حضرت مولانا اشرف على تصانون قدس مرہ ہے بھی لیا گیا۔ (اندازہ لگائے کہ عالم اسلام میں علاء دیو بد کا کیا مقام تھا؟) آپ ن بهجي اس كے عدم جواز كافتو كل ديا\_( ديكھيے المداد الفتاو كل:ج ٣٣ص ٥٩) اس وقت بجھڙو عوام بی غفلت تھی، کچھ ملمانوں کا غربت وافلاس اور کچھ بہودی کی عیاری ومکاری کہ علائے کرام ابخی ہے منع کرنے کے باوجود مقامی آبادی سے زمینیں خرید خرید کریہود اینے یاؤں جماتے ئے اور دھیرے دھیرے انبیاء کی اس مقدس سرز مین میں روس، پورپ اور افریقہ ہے آئے ہوئے یہودی آباد ہوتے گئے ۔ برطانوی کمشنر کی زیرنگرانی حیب چیاتے سیمل جاری رہااور نوبت یہاں تک آئینچی کے فلسطین کی آبادی کا تناسب دھیرے دھیرے تبدیل ہونے لگا۔ وہی يپودې جو۱۹۱۳ء ميں يبياں کي آبادي کا 9 فيصد تھے،۱۹۲۱ء ميں ۱۱ فيصد ہوگئے،۱۹۳۱ء ميں ان کی آبادی بڑھ کر کا فیصد تک پہنچ گئی اور ۱۹۴۸ء میں جب مقبوضہ فلسطین میں اسرائیل کے قیام کا املان ہوا تو تیزی سے بڑھتے ہوئے یہودیوں کی تعداد ۵ اس فیصد تک جائیجی تھی۔ ایک حائزے کے مطابق ۱۸۸۰ءاور ۱۹۴۰ء کے درمیان یا نچ لاکھ یہودی باہرے آ کر مقبوضہ للطین میں آیا دہوئے۔

### نقشے بولتے ہیں:

اسرائیل کے قیام کے اعلان کے بعد تو خضب ہی ہوگیا۔ یہود یوں نے برقتم کا تکلف بالاسے طاق رکھتے ہوئے دوم میں بالاسے طاق رکھتے ہوئے دوم میں بالاسے طاق رکھتے ہوئے دوم میں جرمنی کے رہنما ہٹلری طرف سے یہود یوں کے قتل عام کو بڑھا چڑھا کر بیش کیا گیا اور اس بہانے دنیا کی ہمدردی حاصل کر کے بدفطرت اور سازش میہود یوں کے لیے الگ وطن کی آواز اُن کھائی گئی۔ ماضی کے بس منظر میں آپ دکھے علتے ہیں کد نیا میں مختلف اتوام کے باتھوں اپنے کرتے تاہد کی سے تاہد کی کو سے کہ ان کے باتھوں اپنے کرتے تاہد کی باتھوں اپنے کہ تاہد میار کھائے کہ کہ کے سے ان کی کھائے ہیں کہ نیا ہم کے الکہ فلسطین میں کرتے ہوئے کہ بود یوں کو کس طرح باہر سے لالا کرفلسطین میں

آ باد کیا گیا۔اب چونکہ یہودی بستیاں کثیر تعداد میں آباد برگئی تھیں،اس لیے یہود یوں نے زمینیں خریدنے کی بجائے دہشت گردی شروع کردی اورقل وغارت گری اورفلسطینیوں میں خوف وہراس پھیلانے کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ کیم ایریل ۱۹۴۸ء اور ۱۵مئی ۱۹۴۸ء کے درمیان تعنی صرف ڈیڑھ ماہ میں جار لا کھ مسلمان اور عیسائی فلسطینیوں کو اپنا گھریار چھوڑ کر ججرت کرنا پڑ کی اور آج وہ پڑوی ملکوں کے مہاجر کیمپول میں بناہ گزین ہیں۔ دنیا میں ظلم اور ناانصافی کی بہت بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں لیکن جدید دنیا میں جبکہ ذرائع مواصلات کی میز رفتاري كي بدولت كوئي بات وْهَكَي چِين نبيس رئتي، اتنے برائظم، اتني بھيا نك تاریخي بدديانتي اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھو نکنے کی مثال پوری تاریخ عالم میں نہیں ملے گی۔ ذراا نداز ہ تو لگائیں کەصدىول سے آبادلسطىنى تو گھر بار ہے محروم ہوكرمہا جركيمپول ميں پناہ ليس جہاں ان کی زندگی صہونی درندوں کے رحم وکرم پر ہے اور بدکر دار قتم کے یہودی ان بے کسوں کے گھروں پر قابض ہوکر دادعیش دیں۔آپ اس حقیقت کو بخو بی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ا کثریتی علاقے کس طرح ایک دوسرے ہے جدااورمسلمان کس طرح بکھرے ہوئے ہیں جبکہ يبودى القدس مسيت ديگرا بهم شهرول يرقابض بوكراين آبادى كومر بوط شكل ميس بزهاتے اور نئ بستیال تغیر کرتے جارہے ہیں۔

صلح پسند برِ وسی:

(۲) صبح و فی ریاست کے استحکام کے لیے دوسراامرجس کا اجتمام کیا گیا، پیتھا کہ اسرائیل کوتو ہرقسم کا اسلحہ اور تیکنالوبی دے کر اے مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے تھا تھے آج وہ مخی پر پاور مانا جاتا ہے، لیکن اس کے پڑوں میں واقع مسلم ممالک کو عشری اعتبار ہے اس کے مدمقائل آنے کے قائل نہ ہونے دیا جائے بلکہ کوشش کی جائے کہ بمسایہ ممالک میں الی حکومتیں برسرافتد ارجوں جو صبح فی عزائم کی راہ میں حائل نہ ہوگیں، اگر کوئی ایسا کرنے کی جمائت کرے تو اے جارحیت کے ذریعے اس قائل نہ چھوڑا جائے عرب ممالک سے اسلامی فیمرت اورشوق جہاد کے خاتمے کے لیے ان میں بڑے منظم طریقے ہے تو م پرتی کے جراثیم پیدا کیے گئے۔ چنانچہ اب اسرائیل پانچ اسلائی ریاستوں کے نتی میں گھرا ہوا ہے لیکن اسے اپندا سے دوسکوں ' کے نتی میں گھرا ہوا ہے لیکن اسے اپند دسلے پیند پڑو ہودا ہے لوئی خطرہ نہیں۔ رہے بے بس فلسطینی مسلمان تو وہ یکا و تنہا اپن کے لیے از ادی کے لیے جہاد کررہے ہیں۔ کوئی عرب ملک ان بے سہاروں کی پشت پہناہی کے لیے سیارتیں کے مطرف اسرائیل کی پشت پر مغرب کی بڑی طاقتیں موجود ہیں جوفلسطینیوں ایکنی کی بڑی طاقتیں موجود ہیں جوفلسطینیوں ایکنی ہیں ہے۔

## ولیل طاقت کی مختاج ہے:

صورتحال روز بروز مجمبير ہوتی جارہی ہے۔ کچھلوگ اس کاحل مذاکرات کوقر اردیتے ہیں الین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ندا کرات میں تو دلیل سے بات کی جاتی ہے۔ اگر متشدد بہودی ولیل کی زبان مانتے تو آج آگ وخون کا پر کھیل ارض فلسطین میں جاری ہی کیوں ہوتا؟ اگر محض دلیل کی طاقت سے حقدار کواس کاحق مل جاتا تو دنیا میں اسلحہ ایجاد ہی نہ ہوا ہوتا۔لوگ زبان سے کہدین کرا پناحق وصول کر لیتے۔حقیقت سے سے کددلیل جتنی بھی تجی اور کھری ہو،اس کے منوانے کے لیے طاقت ضروری ہے۔انصاف کاحصول اور حقوق کا تحفظ، طاقت کا مرہون منت ہے ورندامن میں پولیس اور زمانہ جنگ میں فوج کی ضرورت بے معنی ہوکررہ جاتی ہے.....لہذا ندا کرات بھی اسی وقت کا میاب ہو سکتے ہیں جب فریقین برابر کی سطح کے ہول اور ہر فریق کو ندا کرات کی ناکامی کی صورت میں دوسر بے فریق کے زور دار ردعمل کا خطرہ ہو۔اگر ندا کرات کی میز بربینی کردائل کی پٹاری کھولنے تے قبل مطلوبہ طاقت مہیا نہ کی جائے تو میزیں جتی ربیں گی لیکن حقوق کی یامالی اور مظلوم و کمزور قوموں کوروندنے کیلنے کاعمل رک ندسکے گا۔ اے خدائے واحد پرایمان لانے والے سادہ لوح مسلمانو! بدبخت یبودیوں نے انبیائے کرام کے حقوق کا احترام نہیں کیا تو تمہیں تمہاراحق کس طرح دے دیں گے؟ ان سے ندا کرات کی میز برسامنا کرنااس وقت تک برکار ہے جب تک جنگ کے میدان میں انہیں نیجا دکھانے کے قابل نەببوھاۇپ

#### بوسىدە ٹا ٺ:

حقیقت رہے کہ یہودی چونکہ موت ہے بہت زیادہ ڈرتے ہیں جیسا کہ قرآن مجیدیں

سورۂ بقرہ اور سورۂ جمعہ میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کے جذبۂ جہاد اور شوق شہادت سے خت خوفز دہ رہتے ہیں۔ چنانچدان کی کوشش ہے کہ مجاہدین سے میدان جنگ میں پنچہ آ زمائی مول لینے کی بجائے اُنہیں مٰدا کرات کے جال میں اُلجھایا جائے ، ورنہ کون نہیں جانتا کہ ان کے دلائل یو نچھالگانے کے ٹاٹ سے زیادہ پوسیدہ ہیں۔مثلّا ان کاسب سے بڑا دعویٰ ہیہ ہے کہ وہ فلطین کے قدیم ترین اصل باشندوں کی اولاد ہیں۔ان کے آباء واجداد نے ہزاروں سال پہلے يبال يبودى رياست قائم كي تقى اورىيسوين صدى مين اى اصلى يبودى رياست كا قيام عمل مين آيا ہے....کیکن اے کیا کریں کہ مغربی مصنفین سمیت تمام تاریخی ما خذاں بات پرمشفق ہیں کہ فلسطین میں بسنے والے عربوں کی اکثریت کے آباؤاجداداسلامی فتح کے ساتھ فلسطین میں نہیں آئے تھے بلکہ وہ بنیادی طور پرسامی الاصل میں جو تین ہزار سال قبل سیح کے زمانے میں فلسطین میں آباد تھے۔ نیز مؤرخین اس بات پر بھی متفق ہیں کہ قدیم عبرانی جن کی اولا داور وارث ہونے کا آئ کے یہودی دعویٰ کرتے ہیں وہ تو عراق ہے ججرت کرکے یہاں آئے تھے۔ وہ یہاں کے اصل باشندے تھے ہی نہیں۔ پھر دلچیب بات ہے کہ یہودی جب جلا وطن ہوکر دنیا میں بکھرے تو بہت سے غلام بنالیے گئے تھے جن کا نسب محفوظ نہیں رہا وروہ دوغلی نسل کے ہیں نیز لا تعداد غیرسامی باشندے اپناند ہب تبدیل کرکے یہودی ہوگئے تھے اور اس دور کے بہت ہے یہودی غیرسامی الاصل قبیلوں کی نسل ہے ہیں جبکہ فلسطین کے عرب مسلمان ہزار ہاسال ہے وہیں بس رہے ہیںاورخالص نسب کی بنابریہاں کے قدیم ہاشندوں کی اصل نسل ہیں۔

اگرفرش کرلیا جائے کہ یہودی واقعی فلسطین کے قدیم ترین حکمرانوں کی اولاو میں تو بھی ارض فلسطین کے دو بڑار برس پہلے کی نطاز ارض کے منتشر حصول پر باہر ہے آگر قیضہ کر لیٹا آئ یہودیوں کو بیبال کا ما لگ نہیں بنادیتا۔ اگراہیا، ہوتو تمام استعاری ممالک ایپ نزیر قیضہ ممالک ایپ نیسس جق استعاری ممالک ایپ نیزاس اعتبارے ایپین پر مسلمانوں کا ،امریکا پرریڈانڈین کا اورآسٹریلیا کیریہ بیٹراک اعتبارے ایپین پر مسلمانوں کا ،امریکا پرریڈانڈین کا اورآسٹریلیا پر ریب اور جیئز کا حق بیٹراک ایپ ملکوں پر

دوسروں کااس طرح کاحق تشکیم کرنے پرتیار ہیں؟۔ ساتھ

**ن**يل كا گھونسلا:

غرض یہودیوں کے دلائل وزن سے اس طرح خالی ہیں جیسے چیل کا گھونسلا گوشت ے....لیکن وہ اوران کے بدنیت اور جانبدار سر پرست پھر بھی فلسطینی مسلمانوں ہے اسلحہ ر نھوا کران کے ہاتھ میں ندا کرات کے نوٹس بنانے والا قلم تھا نا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں اچھی ملرح معلوم ہے کہ جنت کے شیدائی مسلمان اس وقت تک ان کا ناک میں دم کے رکھیں گے :ب تک کہ انہیں شہادت کے راتے ہے ہٹا کر بات چیت کی بھول بھلیوں میں گم نہیں کر دیا ماتا۔ نے عالمی نظام میں جب ہے برطانیے کی جگدامریکانے لی ہے یہودیوں نے اے کمل ملور پراینے قبضے میں لے رکھا ہے اور وہ اس بہودی غنٹرے کے اثبارے پر بانس ہے ہے <sup>ہ</sup> تونگڑ ہے کی طرح گھومتا اور قلا مازیاں کھا تا ہے۔ان سب کی فلسطینی محامد بن سے حان نگتی بالبذاانبول نے سیاس گرویوں کوآ گے کر کے پاسرعرفات جیسے موم کے لیڈر گھڑ لیے ہیں اور ونیا کو مذا کرات کا جھانسہ دے کرعظیم تر اسرائیل کی طرف پیش قدی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ للسطین کے جہادی قائدین تو قید و بند کی مصیبتیں اُٹھاتے ہیں یا دہشت گر دحملوں میں شہید ہوجاتے ہیں کیکن یاسرعرفات جیسے یہودی ہوی رکنے والے''مردآ بن'' ہیڈ کوارٹر پرمیزال ملوں کے باوجود'' بال بال'' نیج نکلتے ہیں اور تا حیات فلسطینی مسلمانوں کی نمایندگی کرنے کا ا مزاز حاصل کرنے بلکہ ریکارڈ قائم کرنے کی امید باندھے ہوئے ہیں۔

## فيصله كن معركه:

ہوسکتا ہے کہ کوئی نادان ان کی عیاری وہوشیاری کی داستا نیس س کر یا ان کی شیطائی ادروائیوں سے مرعوب ہوکر میہ جھتا ہو کہ یہودی ذلت اورخواری کی مہر ہے نجات پاچھے ہیں ادرارش فلسطین میں ان کی ریاست کا قیام ان کی کامیا بیوں اور کا مرافیوں کا سنگ میل ہے، ایمن جوشحض قر آن وسنت کا عبوری مطالعہ بھی کرتا ہوا ہے اس بات میں ذرا شک نہیں کہ مقوضہ فلین جس یہودیوں کا اجتماع در حقیقت ان کی آخری اورا بدی شکست بلکدروئے زمین سے فل بلین جس یہودیوں کا اجتماع در حقیقت ان کی آخری اورا بدی شکست بلکدروئے زمین سے

ناپیدگی کا نقطہ آغاز ہے۔ حدیث شریف کی پیش گوئی کے مطابات ارض فلسطین کی طرف دنیا جر
کے پیود یوں کا رجوع اوران کا بیبال سمٹ آنا دراصل اس آخری اور فیصلہ کن معرکے کا چیش شیمہ
ہے جو اس خطے میں اہل ایمان اور خدا ورسول کی گستاخ اور مردود یہودی قوم کے درمیان
لڑا جائے گا۔ اس معرکہ میس سرز مین انمیاء کا ہر پھراور درخت مسلمان مجاہدی کو پکارے گا کہ اللہ
کے بند ااور حرآء یہاں میرے چیچے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اس کی تمام شیطنت اور دجل سمیت
کے بندے ااور حرآء یہاں میرے چیچے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اس کی تمام شیطنت اور دجل سمیت
نی رسول کر یم صلی اللہ علیہ و تعلم صرف ' خرق نائی درخت یہودویوں کی فٹنا ندی نہ کرے گا
چہانچی آئی احزائی دارانگومت اور دیگر شہروں میں صبح فی تکومت نے غرقد کے لا تعداد درخت
چانچی آئی احزائی کی دارانگومت اور دیگر شہروں میں صبح فی تکومت نے غرقد کے لا تعداد درخت
جانجا لگوائے ہیں لیکن اس بات کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا کہ جب ان کی ہزاروں سال ک
نافر مانی اور گستا فی کی سزا قریب آگے گی تو غرقد کے درخت کب تک آئیس پناہ دیں گے؟؟؟

مسلمانوں کو میبود ایوں کے بے پناہ ظلم وستم اور جور و جھنا ہے خانف ہونے کی بجائے شریعت کے کال ابتا عاور جہاد فی سمبل اللہ پر پختا اور مضبوط ہوجانا چاہیے۔ متبوضہ فلسطین کی طرف دنیا جرسے میبود ایوں کی نقل مکانی وراصل ان کے آخری انجام کی تمہید ہے۔ جب ان کی رہنما '' د تبال' ان کو ساتھ لے کرمسلمانوں کے خلاف اٹھے گا تو حضرت سیمی ملی نہیا وعلیہ رہنما '' د تبال' ان کو ساتھ لے کرمسلمانوں کے خلاف اٹھے گا تو حضرت سیمی ملی نہیا وعلیہ راصلا قا و اللہ ماری کا تبیا کی تبیا وعلیہ فلسطین کی طرف برھے گا تب د جبال فرار ہوگا۔ حضرت میسی علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور حدیث شریف برھے گا تب د جبال فرار ہوگا۔ حضرت میسی علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے ترین فردان کے ہاتھ موت کے گھاٹ از سے گا۔ ( حیج مسلم ، ہاب ذکر الد جبال پر انسانیت کا ایم رودو تر بھی تاہم ہیں کے ترین فردان کے ہاتھ موت کے گھاٹ از سے گا۔ ( تیج مسلم ، ہاب ذکر الد جبال نے کا میں اس کا جبالہ بین کے ترین فردان کے باتھ موت کے گھاٹ از سے گا۔ ( تیج مسلم ، ہاب ذکر الد جبال نے کا مواد کی ور ترین فردان کے باتھ موت کے گھاٹ از جائے گی۔ ( تو بائی معنام آج امرائیل کے دارانگورت

ا بیب کے قریب ہے۔ کمزورا بیمان وعمل والے مسلمان دخیال کے فقتے میں بہ جا کیں گے بہت میں بہ جا کیں گے بہت منبوط تعلق رکھنے والے اوراس کی خاطر جان وسنے کا جذبہ رکھنے والے ثابت قدم میں گئے اور حضرت بھیلی بن مربع علیہ السلام کے لئگر میں شامل ہوکر مففرت اور جنت کے متن ہوں گے۔ اے اہل ایمان! اپنے اعمال کی جائج کرواوراس وقت کی تیاری رکھو جب منہیں خمروش میں ہے کی ایک کی خاطر جان دینے کا سامنا کرنا پڑے گا۔

### القدس سے بابل تک

سقوطِ کابل، قندهاراور بغداد کےموقع پر بہت سے افراد کےمتعلق اطلاع ملی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کرروئے لیکن اگر ہمیں بینة چل جائے کہ شقوطِ بغداد کے بعد کس ملک یاعلاقے کے سقوط کا منصوبد شمنان اسلام نے تبار کر رکھا ہے تو شاید ہمارے آنسوختم ہوجا نمیں ..... بدا جون ١٩٦٧ء كادن تقاجب اسرائيلي فوجيس' القدس' شهريل گفس كئيس اوربيت المقدس يرقيفنه كرليا\_اس دن اسرائیلی افواج کے سربراہ نے اینے جن مذموم عزائم کا اظہار کیا وہ انتہائی قابل تشویش ہتھے۔ موشے دایان جوصہیونی تحریک کے چوٹی کے رہنماؤں میں ثبار کیا جاتا ہے اور جو پس پر دہ رہ کر کام کرنے والے اعلی صبیونی د ماغوں کا ترجمان اوران کے منصوبوں کے نفاذ کا ذیمہ دارسمجھا جا تا تھا، بیاس دن اسرائیلی تری افواج کاسر براہ تھا۔اس کی ایک عادت بدبیان کی جاتی ہے کہ یہ کوئی بھی منصوبہ کمل ہونے پر پیچھے مڑکراس کی مبار کیا دیاں لینے کی بجائے کسی نئے منصوبے کی طرف توجه مركوز كرليتا تفاچنانچياس نے ''روشلم آيريش'' كاميابي ئيمل ہونے كي اطلاع باكركها: "جم نے بروتلم بر قضم مل كرليا ہے، اب ہم يثرب اور بابل كى طرف برا صنے والے بيں\_" جس وفت موشے دایان تل ایب سے بہ بیان جاری کرر ہاتھا اس وقت عراقی مسلمانوں کو دیوانیہ، ناصریه، عمارہ اور دہوک نے نقل مکانی کر کے مقبوضہ فلسطین جانے والے یہودیوں کے الفاظ یاد آئے۔انہوں نے اپناسامان باندھتے ہوئے علی الاعلان کہاتھا:''وہ دن دورنہیں جب ہم عراق واپس آئیں گے اورانی جائیا دیں واپس لیں گے۔''عراقی مسلمان حیران تھے کہ یہ کم بخت ا ہے عرصے تک ہمارے پڑوں میں کتنے آرام وسکون ہے رہنے کے بعد جاتے وقت ہمیں ہی بھم کی دے رہے ہیں۔ انہیں یے چریتھ کہ یہود مردودان کے اصانات کا ہر گر کوئی کھاظ نہ کریں گے کہ

میں کٹی اور بزعبد کا ان کی سرشت میں داخل ہے اور استفاع سے تک عمل کا ان کو شخص سلمانوں نے ان کے
ساتھ جو جسن سلوک کیا باتو اس دوران بھی آستین کے سانب کی طرح ان کو ڈسنے میں گھ رہے ہیں۔
ستو یا بغداد کی موجودہ کہانی مارچ میں امر کی حملوں ہے نہیں بکدیم/ جون ۱۹۰۳ء کوثر و حق
ہوتی ہے۔ یہوہ دن تھاجب ہے عثانی وزیراعظم عزت یا شاکوتھوڈ ور ہرز کوئل نامی یہود کی رہنما کا
ایک خطر موصول ہوا۔ یشخص بہود یوں کے موجودہ جہوئی نظام اور بین الاقوا می تحریک کا باتی سمجھ استہو نی
ہواتا ہے۔ جس طرح بیٹر نامی عیسائی یا دری صلیبی جنگوں کا محرک تھا اسی طرح نیش شاک سمجھ نی نظام اور بین الاقوا می تحریک کا باتی سمجھوئی
ہواتی ہے۔ یہ مگری کے دارائکومت میں ۲ میں ۱۹۸۹ء کو پیدا ہوا اورا ہے مرنے کے دن سوجولائی
سم ۱۹۹۹ء تک یہود یوں کی فلاح و بہیود کے لیے کام کرتا رہا۔ بنیادی طور پر بیصافی اور تمثیل نگارتھا
لیکوں اس نے سب بچھ چھوڑ چھاڑ کر یہودیت کے لیے اپنے آپ کوالیا وقف کیا کہ آج ہر یہودی

اس نے ۱۸۹۱ء میں پہلا پیفاف شائع کیا جس کا نام DAR JUDEAS (کیا جس کا نام DAR JUDEAS) میں میں بہلا پیفاف شائع کیا جس کا نام TEET تھا۔ اس کے ذریعے اس نے دنیا جر میں در بدر پڑے ہوے و کیل و توار بہود یوں میں حصول وطن کی آگ رگادی۔ اس نے دنیا جر کے یہودی دما غوں کوجھ کیا اوران کے سالانہ اجلاس منعقد کروائے۔ ان میں سے پہلے ہی اجلاس میں جو سوئٹر لینڈ کے شہر باسل میں اجلاس منعقد کروائے۔ ان میں سے پہلے ہی اجلاس میں جو سوئٹر لینڈ کے شہر باسل میں ریاست کا وی اندر کروائوش پر ایک یہودی ریاست کا فیام تھا۔ صبیون بیت المقدس کے کا بنیادی منقصد ارضِ فلسطین میں ایک یہودی ریاست کا قیام تھا۔ صبیون بیت المقدس کے قریب ایک بہاڑی کا نام نے جس کو یہود مقدر سجھت ہیں۔ ابتداء میں اس تحریک کے مقاصد کو نہایہ سختی کے ساتھ دفندر کھا گیا تھا اوراس مقصد کے لیم میروں سے خصوص طریقے سے صلف نیا یہ بہائی گیا ہی کہا ہے۔ ان کی جمیل

کے لیے جوذ پلی تنظیمیں بنائی گئیں انہیں دنیا کی نظروں سے پیشیدہ رکھنے کے لیے بخت اقد امات کیے گئے۔

ہاں توبات ہوری تھی عثانی وزیر عزت یا شا کوموصول ہونے والے خط کی ....اس خط میں تھیوڈور ہرٹزل نے تزک حکمرانوں سے درخواست کی تھی کہ یہودیوں کوعراق میں نو آبادیاں قائم کرنے کی اجازت دی جائے۔عزت یا شاحیران ہوئے کہ یہ بیٹھے بٹھائے یہودیوں کوکیا سوجھی؟انہیںعواق میں ہرطرح کےحقوق حاصل ہیں پھرالگ ہے آبادیاں قائم کرنے کی کیا ضرورت؟ خود بغداديل يهوديول نے بہت ي زمينين خريدر كھي تھيں،خصوصاً بغداد كےمشرق میں مضافاتی نستی'' کرادہ'' میں تو بیشتر زمینیں انہی کی تھیں ۔عثانی وزیر نے یہ درخواست واپس کردی(۱)لیکن آج جب یہودنواز جزل گارنر بغداد پہنچ چکا ہے، بغداد کی بستیوں کو یہودی نوآبادیاں بننے ہے کوئی رو کئے والانہیں صہبونی تحریک القدس سے ہوکر پابل تک پہنچ چکی ہے۔ د جلہ تک قبضے کے بعد ' دعظیم تر اسرائیل'' کی مشرقی سرحدوں کی بخیل ہو پھی ہے اوراب یہ بھے نامشکل نہیں کہ استعار کا گنجا اژ دھا کس طرف رخ کرے گا؟ صہیونی تح کیک اپنی حال كاميابي سے چلتی جارہی ہےاور مسلمان دم سادھےاس دن كے منتظر ہيں جب بيتو به كرنا جا ہيں گے مگراس کے الفاظ ان کے منہ سے ادا نہ ہوئیں گے۔ یہ اپنی کوتا ہیوں کی تلافی کے لیے مارے مارے چھریں گے مگران کوکوئی راستہ بھائی نہیں دے گا۔ اے اہل اسلام! کب تک ا بینے دشمنوں کو پنینے کا موقع وو گے؟ کب تک ذلیل وخوار یبودی تم سے علاقے کے بعد علاقے چھینتے مطلے جائیں گے؟ بابل تک یہودی جائینچے میں کیا تمہارے جیتے جی یژب (مدینة الرسول صلی الله علیه وسلم ) تک رسا کی حاصل کرلیس گے؟؟

\_\_\_\_ ا\_تین سال قبل عراق پر جزل گارنر کی قیادت میں حملہ کیا گیا۔

# اسرائيل كامطلب كيا؟

لهان يهوديون كامشهور تاريخ دان، جغرافيه دان، فلسفى، ماهر مستقبليات اوراعلى بإسے كا ''**۔** پہ براز گزراہے۔اس کا بورا نام الفریڈر تھائر ہامان تھا۔اس کا شاریبودیت کے لیے فکری سطح م فار مائے نمایاں انجام دینے والے متاز دانشوروں میں ہوتا ہے۔ یہودیت کے دنیا بھر میں الهرے ہوئے افراد نے بچیلی دوصد یوں میں ایک جسم کی طرح مل کر کام کیا ہے۔ بالکل ایسے **ہی**ے مسلمانوں کوان کے باک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ بیعنی جس طرح د ماغ بهتر و فی پیش کرتا ہے، دل اس پر پوری ہمت وقوت سے فیصلہ کرتا ہے اورجسم کے اعصاب و ا مینا واس پر یوری تندی ہے عمل کرتے ہیں تو انسان مطلب تک جلداور بسہولت بلکہ بالیقین مانی جاتا ہے۔ای طرح اگر کسی قوم (اُنت مسلمہ کا ہر فردایک مجتبع قوم کا فرد ہے ) کے پچھ مها «ب تدبیر اور صاحب رائے لوگ اس کا دماغ بن جائیں اور اس کوخیر وشرسمجھاتے رہیں ، <sup>ہ مناقا</sup>بل کے لیے بہترین منصوبہ بندی کر کے دیتے رہیں، کچھالوگ اس کا دل بن جا<sup>ک</sup>ئیں اور ا ں کو درکار وسائل فراہم کرنے کے لیے پوری ہمت اور قوت کے ساتھ محت کریں ادراس کی ہ ماثی وسکری''استعداد'' کومضبوط ہےمضبوط تر بنائیں اور کچھلوگ اس کے حانداراورطاقتور ا میناء بن کران وسائل کو طے شدہ مقاصد برصرف کر کے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے نه، لوکھیادیں تواس کا ئنات کو تکویٹی قوانین کا یابند بنا کر پیدا کرنے والے خدا کا فیصلہ ہے کہاس توم کے دن چرسکتے ہیں ......لین افسوں کہ ہمارے مال منصوبہ بندی کا بیہ عالم ہے کہ : مارے اہل علم دنیا کی تین اہم علمی اور عالمی زبانوں (انگریزی، عربی اور معیاری اردو) کی تعلیم کے لے ہے آج من ۲۰۰۳ء میں وہ نظام نہیں قائم کر پائے جو ۱۹۰۳ء میں کر لینا چاہیے تھا۔ اور
سب پچھ جانے و بیجے۔ ہمارے بعض روثن خیال حضرات آج ان کاموں کی طرف توجہ فرما
رہ جی جو انہیں ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد کر لینے چاہیے تھے جبکہ مغرب (جس کے
دل و د ماغ اور اعصاب و اعضاء یہودی ہیں) ۲۰۰۰ء میں ان منصوبوں پڑ تمل کر رہا تھا جو اس
نے ۱۹۰۱ء میں سوچ تھے اور اپنی تجر ہے گا ہوں میں ان منصوبوں پر تجر ہے کر رہا ہے جو اسے
۱۹۰۰ء میں لورے کرنے ہیں اور اس کے و ماغ ان امور پرسوج بیجار کر کے تماط اندازے قائم
کررہے ہیں جو ۲۰۱۰ء کے بعد چیش آ کہتے ہیں۔

ہاں تو بات ہورہی تھی کیٹین الفریڈ تھا اگر کی جو ہامان کے نام ہے گزشتہ سے پوستہ صدی
میں میرودیوں کے عالمی سطح پر سوپنے والے دماغ کی ایک اہم رگ تھا۔ اس نے میرودی
ریاست کی تھکیل کے لیے میرودیوں کو''روڈ میپ'' کا ابتدائی خاکہ بنا کر دیتے وقت کہا تھا:
''جس کی حکمرانی مشرق یورپ پر ہواس کی حکمرانی بارٹ لینڈ پر ہوتی ہے اور جس کی حکمرانی
ہارٹ لینڈ پر ہواس کی حکمرانی ''ورلڈ آئی لینڈ پر ہوتی ایرورپ وایشیا) اورافریقتہ پر ہوتی
ہارٹ کینڈ ہر کھارنی دائد آئی لینڈ پر ہواس کی حکمرانی ساری دنیا پر ہوتی ہے۔''

ہامان کی بات کو ایک اور بیبودی مفکر ہالفر ذمیکنڈر نے آگے بڑھایا۔ اس کا زمانہ ۱۸۹۱ء سے ۱۸۹۷ء تک کا ہے، بینی اس کی موت کے انگلے سال اسرائیک کر کا رض پر ایک صبیونی ریاست کے طور پر وجود میں آگیا تفا۔ اس نے کہا: ''بارٹ لینڈ کر کا ارض کا وہ علاقہ ہے جو جغرافیائی اعتبار سے بھی سب خطوں پر فوقیت جغرافیائی اعتبار سے بھی سب خطوں پر فوقیت حاصل ہے، اس لیے کہ عالمی سیاست آٹر کا ارتشکی اور سندار پر تساطر کھنے والی تو موں کے درمیان عظیم مشکل پر آکر مرکز ہوجائے گی اور ہارٹ لینڈ اس دنیا کا وہ خطہ ہے جو بھری تو توں سے محفوظ علاقہ ہے بیونکہ میا کی طرف سے سلسلہ کوہ ہمالیہ، دوسری طرف دریائے والگا، تیسری طرف دریائے والگا، تیسری

ہالفرڈ میکنڈ رنے ۲۵ جنوری ۱۹۰۴ء کو جبکہ دیا جنگ عظیم اول کی طرف بڑھ رہی تھی، اپنے بیٹیالات رائل جیوگرا فک موسائی اندن میں پڑھے جانے والے ایک مقالے میں پیش کیے۔

أن واون تها: "وي جيورافيكل يوائت آف ہسٹري" بيتے تو مبهم ليكن ان مين" إرث النا"ي بالادتى سے سارى دنيا كوتنچر كريلينے كى قوت حاصل ہوجانے كا جونظر بدھاوہ اس كى **الل** بان تقالبذا ایک اور یبودی دانشور تکولس اسیا نیک مین نے آگے بڑھ کراس ابہام کودور کیا ا اوران نظریات میں جزوی تزمیم کرتے ہوئے میکنڈر کے متعین کردہ'' ہارٹ لینڈ'' کی حدود كَ الْعَقْ حِصِلُود نيا كا اہم ترين علاقة قرار ديتے ہوئے''رم لينڈ'' كانظريه پيش كيا اوراس كے النا تقر ٹی فور ٹی ' کی اصطلاح وضع کی گئی، یعنی''روئے زمین کاوہ حصہ جو ۱۳۰۰ور 🛪 درجہ شالی مِن بلد کے درمیان ہے۔'اس نے یہود ایوں کے لیے ایک مختصر لائح عمل وضع کیا:''جورم لینڈ ہ تا بنس ہوگا وہ پوروشیا اور افریقہ پر قابض ہوگا اور جوان دونوں پرتساط حاصل کر لے گا وہ اثر ات غیرے ساری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ 'ایک اور یہودی دانشور آ رنالڈٹا کی نے بات لا لول کریوں بیان کیا:''انسانی معاملات کے مرکز کشش کا نقطۂ اتحادام ریکا اور یورپ کے • شرق اور ہندوستان و چین کے مغرب کے بیچوں نیچ وہ جگہ ہے جو بابل کے نواح میں جزیرہ لمائے عرب وافریقہ کے اس یارعہد قدیم کا مقام ُقل وحمل ہے۔'' بیکم ومیش وہی بات تھی جو **مالی** اسرائیلی ریاست کے اولیس خاکہ میں کہی گئی تھی لہذا یہودی ہڑوں نے اس برا تفاق کرلیا آلہ دنیا کے سب سے بڑے جزیرے .... بوروشیا (بورپ وایشیا) اور افریقہ .... کے مرکزیر الماما کا حصول کسی قوت کوساری دنیامیں نا قابل تسخیر بنادے گا، چنانجیان یہودی دانشوروں کی طراب سے بیخیالات پیش کیے جانے کے بعد چندد ہائیاں نہ گزری تھیں کہ تک ۱۹۳۸ء کی امک گرم رات میں یہودی ایک صهیونی ریاست کے قیام کا جشن منارہے تھے نہیں کہا جاسکتا کہ بید نالات اسرائیل کے قیام کا علان تھے یا اسرائیل کا قیام ان نظریات کی عملی تعبیر تفاریم حال • او بے کامیابی ہے ممل ہوتے ہے آئے ہیں اس لیے اگر کوئی اسرائیل کا مطلب اوراس کی م نہد در تہدیر یہ ہوئی برتوں کو ہٹا کر باریک بنی سے یہودیت،اس کی نفسیات، طریق کاراور

مستقبل قریب و بعید میں ان کے مقاصد کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ تو آئے! پچھووت یہودیت کے ضم خانے میں گزارتے ہیں۔

قیام اسرائیل کے بعدا براہام اسحاق لک نامی مبودی عالم کواسرائیل کا' در بی آعظم' منتخب
کیا گیا۔ بیٹھ علی میک وقت حمر (عالم) بھی تھا اور انہب (روحانی پیشوا) بھی۔ اسے مبود کے
فاہر کی و باطنی علوم کا اپنے وقت کا سب سے بڑا ما ہراور بزرگ ترین روحانی پیشوا مانا جا تھا۔
اس نے اسرائیل کے تصور کوان الفاظ میں واضح کیا:''ارض اسرائیل کے تصور کو تھن اپنی تو می
وحدت قائم کرنے کا ایک ذریعہ بھتاحتی کہ اختثار کی حالت میں مذہب کو باقی رکھنے کا ذریعہ
مستخصالیک بانچھ خیال ہے۔ ایسے خیالات اس قابل نہیں کہ آمیں ارض اسرائیل کے نقد س سے
مستخصالیک بانچھ خیال ہے۔ ایسے خیالات اس قابل نہیں کہ آمیں اوش اسرائیل کے نقد س سے
نبست دی جائے۔ ارض مقدر کی کو واپس ہونے کی امید دو حافقت ہے جو میبودیت کو انتظار میں
جس سے اس کی انظرادیت برقر ارہے۔ نبات کی امید دو حافقت ہے جو میبودیت کو انتظار میں
باتی رکھتی ہے۔ ارض اسرائیل کی مبودیت ہی دراصل تھتی نبات ہے۔ "

صبر نه ہوتا تھا۔ وہ لذت انگیز گناہ بھی نہ تچھوڑ نا چاہتے تتے اور ساتھ میں اس ذلت اور خواری ے بھی جان چیزانا جا ہے تھے جوان پر مساطقی اور جس کا خاتمہ صبیون کے پہاڑ کے گرد قائم ہونے والی بروشلم کی سلطنت مل جانے سے ہوسکتا تھا۔ دوسر کے فظوں میں وہ جن می کشتہ کے طالب تھے کیں جہنی حرکات کوچھوڑ نے پر تیار نہ تھے۔ رفتہ رفتہ گنا ہوں سے شغف کے ساتھ سکتا کا انظار اور کھوئی ہوئی بادشاہت کی والیسی کا سودا ان کے سرمیں ایسے تایا کہ وہ ایک جیجانی کیفیت میں مبتلا ہوتے مطبے گئے ۔ان کے نام نہادعلا کے سوءاور جعلی پیروں (احبار وربیان) نے رحمٰن کوراضی کرنے کے ساتھ ساتھ شیطان کوخوش کرنے کی اس احقا نہ کوشش کودین رنگ ویے کے لیے اصلی و تصورت ، ' ' ' وُسخ کر کے ایک جعلی اور من گھڑت تصورت میں بیش کیا اور چونکہ اس جعلی تصور کی مقبولیت تو رات اور زبور میں تحریف کیے بغیرمکن پیٹھی لہٰذاان مقدس کتابول میں قطع و بریدشروع کردی گئی۔ لذت پرتی کے اس دور میں جومشر کا نہ اور فاسدانہ خیالات ا پیچاو کیے گئے تھے اور جنہیں شکم پرست مذہبی پیشواؤں کی محنت سے اللہ کے دین کے متوازی ا پک دین کی شکل میں ڈھالا جا چکا تھا، وہ یہودیت کا جزءلازم بنا لیے گئے اس کے مقالبے میں حقیقی اور انبیائی دین، فاسد، باطل اور جعلی قرار پایا۔ اس موقع پر بنی اسرائیل کے علمائے سوء نے انبیاء بی اسرائیل کے ساتھ وہ سلوک کیا جوآج کل کے دنیا پرست مولوی اور رسوم پرست عوام، علما حق کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان جھوٹے روحانی پیشواؤں نے ان حرکات ہے منع کرنے پرانبیائے کرام اور منصف مزاج حق گولوگول کوکل کرنے ہے بھی در اپنے نہ کیا، رفتہ رفتہ ا يك ايسادين وجود مين آ گيا جوحق و باطل كالمغو به او تنصح و فاسد كالمجون مركب تفا- اس مين تصور ميح كى بنيادان اموريرهي:

(۱) الله تعالی بیود یوں کی مصیبتوں کے خاتمے اور ان کی سربلندی کے لیے میں بھیج گا۔ (۲) میں ان کے موجودہ دین کی توثیل کرے گا۔ (۳) جو اس موجودہ (فاسد، باطلانہ اور مشرکانہ) دین کی توثیق نہ کرے اور کی اور دین (حقیق اللی نہ ہب) کی طرف بلائے وہ جھوٹا مسیح (دیتال) ہے اور قابل گردن زدنی ہے۔ چنانچەاس خودساخة تصورت كے تحت اصل من معاذ الله جمولے اور يبوديت كے وثمن، اوران کا خاتمہ یبودیت کی خدمت قرار پایا۔ یجے میچ حفزت عیسیٰ علیہ السلام کے آئے تک یبودی علاا در رئیتن نے اس باطل تصور کو یبودیش اس قدر رائخ کر دیا تقا که حضرت یکی علیہ السلام کو جناب سیخ علیہ السلام کی آ مدہ قبل ان کی دعوت کے لیے میدان ہموار کرنے کی خاطر فَصُوسى مِحْتُ كُونَى إِنَّ اللهُ يُمَشِّرُكَ بِيَحْدِينَ مُصَدِّفًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ" مُراس کے باوجود یہودوہ چرم کر کے رہے جس نے انہیں اس آخری امتحان میں بری طرح نا کام کردیا اورجس کے بعدیہود کا رشتہ اللہ تعالیٰ ، انبیاءاور آسانی کتابوں ہے بمیشہ کے لیختم ہوکررہ گیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی تکذیب اور آخر کاران کوصلیب دیے جانے کی کوشش۔اب وہ خوب جانتے ہیں کہاس ہولناک جرم کے بعد اللہ تعالی،اس کے مقرب فرشتوں اور نیک وسعید بندوں کے ہاں آ سانوں اور زمینوں میں ان کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ دہ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ خدا کے نہیں رہے نہ خدا ان کار ہا، وہ یورے کے بیورے صرف اورصرف ابلیس کے ہیں اور اہلیس پرناز ل ہونے والی لعنت و پھٹکاران کے لیے ہے۔ وہ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کداب ان کے لیے کوئی ت آئے گاندوہ ہے میچ چیے کی نجات د ہندہ کے قابل میں۔اب جو سے آئے گاوہ ان کے لیے سرایا قبر وغضب ہوگا اور اس کے مقابلے کے لیے چونکہ عرش سے فرش تک یہود کے لیے کوئی مددگار نہیں اس لیے انہوں نے شیطان کو، اس کی تخی قو توں کو اور اس کے سب سے بڑے نمایندے د قبال کو اپنے لیے آخری امید بنالیا ہے۔ان کے خیال میں ان کی تمام امیدوں کا مرکز ، پر شکم کی سلطنت اور صبیون کے مقدس پہاڑ کی طرف واپسی کا ذرایعہ صرف اور صرف دجال اکبر ہے۔ اس کی حکومت '' بہودیت'' کی حکومت ہوگی ،اس کی بادشاہت اسرائیل کی'' حقیقی نجات'' کا دن ہے۔ میچ د عَالَ كَا خُرُونَ كِبِ ہُوگا؟ اس كے ظاہر ہونے كى راوكس طرح ہموار ہوگى؟ يہ يمى من ليجے! مجدافعنی کوڈ ھاکراس کی جگہ بیکل سلیمانی کی تقیر کی سازش کے تمام پہلوؤں کا انتہائی باریک ینی سے جائز ہ لینے والا اسرائیل ماہر ژیدی اراں کہتا ہے: ''زیرز مین' [اس نے فری میسن تحریک مراد ہے، راقم] کے سربراہوں نے اندازہ لگایا ہے اس کر میں 'آلیا کے سربراہوں نے اندازہ لگایا ہے ایا اس ' کر میر میں گئی کے جہاد کے اس معرکت لیے لیڈ اکردے گا جو بالآخر پوری انسانیت کو معرکة المعارک میں جھونک دے گا۔ اس معرکت المعارک وانہوں نے یا جوج و ماجوج کی جنگ ہے تعییر کیا ہے جس کے کا نتاتی روحانی اثرات میں ہوں گے ۔ آگی اس مطلوب آزمائش ہے اسرائیل کا فاح برآ مدہوناز میں پرمتے کی آئی راہموارکرے گا۔''

حاصل پہر کہ موجودہ اسرائیل محض ایک ریاست نہیں ، نہ بی بیصرف یہودیت و صبیع نیت کی ہاہ گاہ ہے بلکہ یہ یہودیت و صبیع نیت کی ہاہ گاہ ہے بلکہ یہ یہودیت کے ترتیب دیے ہوئے عالمی طاغوتی نظام (نیو ورلڈ آرڈر) اور اظہار کیا سے جوائیے صدیوں کے نفیہ عزائم کے تحت معبداقصی اور گذیر سخز ، کو گراکر دخال کی آیداور عظیم تر اسرائیل ریاست کے قیام کی پہلی اینٹ رکھنے کے لیے تفکیل ، ماکیا ہے۔
\* ماکیا ہے۔

سیود کے عقائد کے مطابق جب ان کا مسیا لینی اُسی الد تبال آئے گا تو اس کی عالمی ساطت کا دارالکومت بروشام (القدس شمر) اورصدارتی مقام بیکل سلیمانی بوگا۔ اس وقت د نیا میں دوبی کومیشی بین جو کسی نظرید کے تحت قائم بوئی بین اور جن کی پارلیمنٹ کی بیشانی پر ان کا مقصد ومنشور درج ہے ایک پاکستان جی کستان کا مقلب کیا ۔۔۔۔ وارج کا بیک پی کستان کا مقلب کیا ۔۔۔۔ وارج کی کا بیک کا ایمان کا موثو یہ ہے: ''اے اسرائیل جی سعادت بی کسی مسلطت کی ہوئی کی اور جس کا مقصد ''اسرائیل کا مطلب کیا ۔۔۔ وور سے اسرائیل جس کی پارلیمان کا موثو یہ ہے: ''اے اسرائیل تیری سلطت کی سوادت کی سوادت کی موجد سے برون کا بیک تبیال کی مقد ''اسرائیل کا مطلب کیا ۔۔۔ وول حکومتی زیر دست قربانیوں اور جدد جبد کے بعد قائم بوئی بین اور دول کا مطلب کیا ۔۔۔ وول حکومتی زیر دست قربانیوں اور جدد جبد کے بعد قائم بوئی بین اور دول کا مطلب کیا ۔۔۔ وول کا مطلب کیا ۔۔۔ وول کا مقتب کی بینی کیس دول کی د تبال کی جدومت انگیز بات دیکھیے کہ د تبال کے لیک کر کاروں نے تو بھی تجرع کی ملی اللہ علیہ د بیلم کے غلاموں کی ریا ست کو تسلیم نہیں کیا ہے، وہ کی وکاروں نے تو بھی تجرع کی ملی اللہ علیہ دلم کے غلاموں کی ریا ست کو تسلیم نہیں کیا ہے، وہ

اپنے موقف پر پوری شدت سے قائم ہیں کین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبیت کو ذریعہ شفاعت و نبات مائے والوں میں د قبال اکبر کی طاغوتی سلطنت کی پیجیل سے پہلے اوراس کے دارالخلاف کے پوری طرح قائم ہونے ہے جھی قبل اپنامقصد تفکیل ٹیملا کر طاغوت کو تسلیم کرنے کے لیے سوچ بچاراور بحث و تبحیص شروع ہو چگی ہے۔ رَبّ کعبہ کی قتم افلسطینی مسلمانوں کی یہود سے معرکم آرائی محفن زمین کا تنازع نبیس ہے بلکہ بیتن و باطل کی دو کشکش ہے جس کی انتہا دخیال اور حضرت مہدی علیما السلام کے درمیان بیت و باطل کے آخری اور فیصلہ کن معرک پر ہوگی ۔ اب انلی ایمان موجی علیما السلام کے درمیان بیت و باطل کے آخری اور فیصلہ کن معرک پر ہوگی ۔ اب انلی ایمان موجی علیما لیل کہ دو کس گروہ میں اپنانا مائلوں واج بیسی ج

# بابل سے بروشکم تک

حرج کی تلاش:

اسرائیل کوشلیم کرنے نہ کرنے کے دینی اور سیاس پہلوؤں پر ملک کے مختلف حلقوں میں القتكوجاري بي يعض مفكراورا سكالرآيت كريمة الانته خدادوا اليهود والنصاري اولیاء" کوزمانهٔ نبوت کے ساتھ خاص قرار دے رہے ہیں اور بعض نے ''اولیاء'' سے حاکم کا معنی کشید کرایا ہے اور بعض جغاوری سیاست دان جوخود کومجاہداول کے لقب ہے خود ہی سرفراز كرتے رہے بين اس" حرج" كى تلاش ميں تل ايب سے موآئ بين جواسرائيل كوتشليم كرنے كى صورت ميں يايا جاسكتا ہے۔اس بحث كے اختتام ير جب تمام طقے اين اين توانائیاں صرف کر کے ندھال ہو چکے ہوں گے تو زیرزیین ہونے والے فیصلے کا برسرزیین املان کردیاجائے گا۔ چونکہ ہم دین کا آنا گہراعلم نہیں رکھتے کہ دینی اعتبار ہےاس مسلہ پرلب کشائی کرسکیس نہ ہی اس در جے کا سیاس شعور جمیں حاصل ہے کدا پھے اہم اور بین الاقوامی شکے رسمی گفتگو میں حصہ لے تکمیں ،اس لیےان دونوں بہلوؤں ہے کچھ کہنے کی بجائے ہم اس مسئلے کو پہودیت کے مکتۂ نظرے و کھتے ہیں کیونکہ اس موضوع کے ٹوٹے گھوٹے مطالع میں ہم بہت ساخون جگر جلا چکے میں ۔ توراۃ کی سورت یسعیاہ کے دوسرے رکوع میں کہا گیا ہے: " آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ یہووا کی عمارت کا پہاڑتمام یباڑوں برمشحکم کیاجائے گا اورتمام بہاڑیوں سے زیادہ بلند کیا جائے گا اور ہرتوم کے لوگ موج کی طرح اس کی جانب چلیں گے اور بہت ہے ملکوں کے لوگ آئیں گے اورآ لیں میں کہیں گے: آؤا ہم یہودا کے پیاڑیر چڑھ

کریفقوب کے خدا کے گھر بیں جا کیں۔ تب وہ ہمیں اپناداستہ دکھلائے گااور ہم اس کے رائے پرچلیں گے کیونکہ یہودا کا انتظام صہون ہے ادر اس کا کلام پروٹنگم سے نکلے گا، وہ تو موں کا فیصلہ کرے گااور قوموں کے جھگڑ وں کا فیصلہ کرے گا۔''

مسيح ربّانی اور مسيح د حبّال:

یہ پیش گوئی ایک بی حقیقت ہے جو قیامت سے پہلے پوری ہوکرر ہے گی لیکن بہود یوں کی فطرت کی طرح چونکہ ان کی عقل بھی منٹے ہو چکی ہے لہٰذا وہ اس کا غلط مطلب لے کر اے غلط مصداق مِرمنطبق کرتے ہیں۔ میپیش گوئی دراصل اللہ کے سے مسے جناب عیسیٰ بن مریم علی نبینا و على الصلوة والسلام كے ليتھى اور سے خداك آخرى سے نبى جناب محدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس کی تقیدیق کی ہے۔ کتب حدیث میں' اشراط الساعة ''لینی علامات قیامت کے تحت بہت ی احادیث میں اس کی تفصیل ہے۔ آخر زمانہ میں جب زمین مسلمانوں پرنگ ہوجائے گی، مسلمان کفر کی چیرہ دستیول سے ننگ آ کر جہاد کے لیے میسوادر برعزم ہوجا کیں گے اور کسی مخلص اور باصلاحیت قائد کی طلب اور کھوج میں ہول گے (آج کل سارے عالم اسلام کی کیفیت کوذ ہن میں رکھیے ) تواللہ تعالی سادات گھرانے کے ایک فردکوان کا قائد بنا کر بھیجے گاجس کی روحانی اور اصلاحی تربیت مختصر عرصے میں کردی جائے گی۔ان کا نام محد بن عبداللہ اور لقب مہدی ہوگا۔ وہ مسلمان مجاہدین (خوشنجری ہوان نیک بختوں کے لیے جودین اور جہاد پراستقامت کے ساتھ جے ر ہیں گے ) کی قیادت فرمار ہے ہول گے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علید السلام دشق کے شرق میں مفید مینار کے قریب نازل ہول گے۔ وہ حضرت مہدی کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے تا کہ عیسائیوں کو بھی پند چل جائے کہ وہ شریعت محمد ہیے چیرہ کار کے طور برآئے میں پھرآ ب مسلمان مجاہدین کے ساتھ ال کر وجال سے جہاد کے لیے دشق سے تل ابیب رواند ہوں گے جہاں 'لدّ' نامی مقام پر (یہال آج کل تل امیب کا بین الاقوامی ایئر پورٹ ہے ) اے قبل کردیں گے۔اس کے بعد طاغوت کی عالمی ریاست کے مرکز اسرائیل میں دنیا بھر ہے جمع ہوجانے والے یہودیوں کوان کی سازشوں کی اجھا تی سزالم لے گی۔اگر کوئی یہودی کسی پھر یا درخت کے چیھے چھے گا (میدان ہے بھا گرچیناان کم بختوں کی پرانی عادت ہے) تو دو درخت یا پھر بھی مسلمان مجاہد کو آواز در کے ڈالے اللہ کا دشم بختوں کی پرانی عادت ہے ، آگراس کا کام تمام کردے، مواز کے وار در کے ڈالے اللہ کا دشم کردے، مواز کے کہ دہ میرو بول کا درخت ہے۔ اسرائیل کی حکومت نے چندسال پیلے کم تعداد میں غرفتہ کے درخت کی شجر کاری کی ہے۔ اسرائیل کی حکومت نے پندائش رہتی کہ یہ کون سا درخت ہے؟ اس کی شکل کیا ہے؟ بالآ خراللہ نوائی نے اس میں کا میابی عطافہ رمائی۔ آپ متعلقہ تصور کو دیکھیے نی الواقع اس درخت کے ہی اور چھل ایسے کر بہدالمنظر بین کہ اللہ کے نافر مان اور شیطان کے بچاری بہود بول کے حصے میں ابیا بی درخت آنا جا ہے ہے۔ فلسطین کی سرز مین میں زینون جیسا مبارک درخت بکشرے اگراس لیک کر بہدا کہ خود دخت قرار پایا ہے اس کے بھل کو بوائ دورخت قبار سے لیکن بہود بول کی آخری پناہ گاہ جو درخت قبار پایا ہے اس کے بھل کو بوائ دائی ہے۔ اس کے بھل کو بوائ دائی ہے۔ اس کے بھل کو بوائ دائی ہے۔ اس کے بھل کو بوائی تا تھی تا مشکل بھی نہیں۔ اور وہاں ندد کھے بائی میں تو تصور کود کھ کراس لفظ کے معنی کا نداز درگانا کہ جانیا مشکل بھی نہیں۔

بات اسرائیل کے سلیم ہونے سے شروع ہوئی تھی اور اس کے ہولتاک انجام تک اور اس کے ہولتاک انجام تک آئی پیٹی۔ بعض قارئین کو بیطوالت موضوع سے انجاف معلوم ہوگی لیکن اس انجاف میں اس سوال کا جواب پوشیدہ ہے کہ بیس دنیا میں خزا ہے گر اسرائیل کو سلیم کرنا جا ہے یا نہیں اک کو اب بھی یہ جواب بچھ میں نہ آئے تو اس سے کوئی شکوہ نہ ہونا جا ہے کہ یہود کے مکر وفریب کے جالے ہمار عالم ووالش کے علمبرداروں کے نہوں پڑھی سے جوئے ہیں، البندا اس پرکی جائی تھرے کی ہجا ہے اور قائی دری البند قر تو اردہ و ہیں سے شروع کریں گے جہال سے چھوٹی تھی۔ توری اواقی کی دری باللہ پیش گوئی سے میں سے شروع کریں گے جہال سے چھوٹی تھی۔ توری ان کی دری باللہ پیش گوئی سے میں ہودی ان کی والیت سے بھیجے گئے میں مصادق کی بجائے روئے زمین پرالمیلی قو توں کے سب سے برے نمایند میں الد جال سے اپنی امیدیں وابستہ کر بیٹھے تھے اور وہ ایسے کی میں کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے جوان کے خورماختہ نہ بھی روایت اور من گھڑ سے بہودی سے کی دعوت دیتا ہو۔ وہ صوف

ا پیے سے کو ماننے پرآ مادہ میں جو ہر قیت پران کی بادشاہت ان کو واپس دلائے ، دنیا میں ان کا کھو جودہ بدا عمالیوں اور بدکر دار بیس کھو جودہ بدا عمالیوں اور بدکر دار بیس کے ساتھان کی موجودہ بدا عمالیوں اور بدکر دار بیس کی اصلاح کی جائے انہیں اسی حالت میں'' کرکے ان کی عالمی حکومت کی توثیق اور تابید کرد ہے۔ شاہر ہے کہ ایسا صرف وہی کرسکتا ہے جواس روئے زئین پر پر پا ہونے والے فتوں میں سے سب سے بڑا اور گذا فتنہ ہوگا اور جس کے شرعے تحفوظ رہنے کے لیے حضور خاتم النہیں صلی اللہ علیہ وکلم نے اُمت کو دعا سکھائی ہے ، تد اپیر بتائی میں اور جے'' کانے د جا ل' کے نام ہے جانا جاتا ہے۔

#### يهودي ساخته فرقه:

توراۃ میں تحریف کر لینے کے بعد یہود کے نام نہاد عالموں اور جھوٹے پیروں کے پاس اینے عوام کی دل بشکل کے لیےاس کے سواکوئی جارہ کارباقی نہیں بچاتھا کہ وہ حضرت سے علیہ السلام کے بارے میں کی گئی تو راۃ کی پیش گوئیوں کوئیت د قبال میمنطبق کریں اوراللہ اوراس کے فرشتوں کی مدو سے بروشکم ادراس میں موجود صہبون کے مقدس بہاڑ کو دوبارہ حاصل کرنے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے قائم ہونے والے نظام عدل میں ان کے مددگار بننے کی بجائے مسے دجّال کی شیطانی حکومت کے بائے تخت کے لیے بروٹنگم کومفیدانہ کارروائیوں کے ذریعے حاصل کریں،اس ے مقام صدارت کے لیے بیکل سلیمانی کوتھیر کریں اوراس مجسم فساد کی آ مدیے بل اس کے لیے فضا ہموار کریں۔ یہاں پہنچ کر ہمیں ان تین فرقوں میں سے دوسرے کا ذکر کر دینا جا ہے جو واضح طور پر بلکہ نا قابل تر دیدشواہد کی روشی میں یہود ہوں کے ساختہ پرداختہ اوران کے آلہ کار ہیں۔ یہود یوں نے اپنی دانت میں سیدناعیسی سے علیہ السلام کوسولی دے دی تھی جبکہ حقیقت یہ ہے کہوہ صحيح سالم بحفاظت آ سانوں پراٹھا لیے گئے تصاور قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لاکریہود کو ان کی گستاخیوں اور بدسلو کیوں کی سزادیں گے۔اس وقت ان برایمان ندلانے والے تمام یہودی ان کے ہاتھوں مارے جائیں گے، تمام عیسائی مسلمان ہوجائیں گے اور مجاہد مسلمان ان کے حجنڈے تلے جع ہوکر دعال اوراس کے یہودی شکرہے جہاد کریں گے۔ یہود کو چونکہ یہ پیش گوئی

بہت زیادہ چیعتی ہے لہذاوہ حضرت عیلی علیہ السلام کی آسانوں پر موجودگی اور دوبارہ زمین پر آمد کا
ختی ہے انکار کرتے ہیں، مسلمانوں میں جذبہ جہاد کے فروغ ہے بہت زیادہ گھراتے ہیں اور
اپنے آلدکاروں کے ذریعے مسلمانوں میں بھی اس نظر یے کوفروغ دیئے دیئے گا کوشش کرتے ہیں کہ
حضرت عیلی علیہ السلام زندہ نہیں اور جہادہ جشت گردی ہے۔ اس خدا کی قتم جس نے اپنے بندے
متع علیہ السلام کو عزت کے ساتھ آسانوں پر مہمان بنار کھا ہے، جوشنی یا فرقہ حیات بیسی علیہ
السلام کا انکار کرے یا کسی اور کو ت موجود مانے یا نظر یہ جہاد کی خالفت کرے وہ قادیا نی ہو یا کوئی
اور ماس کی ڈور فری میس تجریب کے ان ابلیسی دماخوں کے ہاتھ میں ہے جوائے آخری انجام سے
ڈرتے ہیں گین اپنی شیطانی حرکتوں ہے ساری و نیا کے نظام خصوصاً اُمت مسلمہ کے عقا کہ واعمال
میں خلل ڈالنا جا جنے ہیں اور خدا اور اس کی رحمت سے مایوی کے سبب شیطان کی جماعت میں
میں خلل ڈالنا جا جنے ہیں اور خدا اور اس کی رحمت سے مایوی کے سبب شیطان کی جماعت میں

### عبوری ریاست اور باضا بطه حکومت:

 مقصدِ وجود ارضِ فلطين سے خلافتِ عثانيه كا خاتمه، فلطين ير قبضه، مسجد اتضى كا انهدام اور گنبد صخر د کوڈ ھا کراس کے نیچے موجود مقدس چٹان پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور پھر عظیم تر اسرائیل کا قیام ہے۔ چونکداَمتِ مسلمہ کےعلاوہ کوئی طاقت یہود کی راہ میں حاکل نہیں اور چونکہ اس دور میں عالم اسلام میں سب سے زیادہ بیدارمغز، ذہین اور باصلاحیت مسلمان برصغیر میں پائے جاتے ہیں اور چونکہ جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کے مبارک جذبات سے صرف یا کستان کے مسلمان عملاً آشنا ہیں، اس لیے کوئی اور ملک اسرائیل کوشلیم کرے یا نہ کرے، امریکا کو مسلمانان عالم کے دل و د ماغ اور واحد ایٹی طافت ہونے کے ناتے اس کے دست و باز و جونے کی حیثیت رکھنے والے یا کتانی مسلمانوں سے اس دعبالی مملکت کوشلیم کروانے ک ضرورت ہے جس کے عوام شرارالناس ہیں اور جس کا ہونے والا لیڈر شرارطاق اللہ ہوگا۔مسجد اقصلٰی کے سوگوار مینار اور ستم رسیدہ دیواریں اپنے پاکستانی بیٹوں سے پوچھتی ہیں: کیا میری حرمت اورعزت بابری متجدے کم ہے کہتم جھ پر غاصبانہ قبضہ کرنے والول کی سیای اور سفارتی حیثیت تشکیم کر کے ان لوگوں کو اپنے ہاں باعزت حیثیت دو گے جواللہ اور اس کے مقدس پیغیمروں کی نظر میں مردوداور دھ کارے ہوئے ہیں؟ کیااییا کرنے کے بعد خدا ہے تمہارے''عہد'' کا کچھ حصہ باقی رہ جائے گا؟ کیا شیطان کے پیروکاروں کے راہتے سے ر کا دے ختم کرنے کے بعد رحمٰن ہے تمہاراا تناتعلق رہ جائے گا کہتم مشکل وقت میں اس کی مدد طلب کرسکو؟ کیاتم اس ظلم کے انتقام کو بھول جاؤ گے جو یہود نے بابل جلاوطنی ہے بروثلم واپسی تک میرے محافظ مبیٹوں پر کیا؟مسجد اقصیٰ بیسب کچھ ایکارتے ہوئے روتی ہے لیکن افسوس کہ اس کا جواب دینے والی قوم ابھی تک سوتی ہے۔

# دوڈاکٹروں کی کہانی

قویم افراد سے ل کرفتی ہیں اور افرادا گرچا ہیں تو اپنی جدو جہدا ورعزم سے ناممکن کوممکن مناسکتے ہیں۔ اس کلیے کہ ایک بھر پورمٹال ڈاکٹر قیوڈ ور ہرٹرل اور ڈاکٹر ویز میں MANN) ماسکتے ہیں۔ اس کلیے کہ ایک بھر پورمٹال ڈاکٹر قیوڈ ور ہرٹرل ایک بیبودی سائنس وان تھا۔ ڈاکٹر قیوٹر میں کو ایک کوری سائنس وان تھا۔ ڈاکٹر قیوٹر ور ہرٹرل کو تر یک صبیع نیت کا ای اور ڈاکٹر ویز میں کوان کا گری رہنما کہا جاتا ہے اور کوئی شک نہیں کہ ان دونوں ڈاکٹر ول نے صبیع نیت کے لیے وہ کارنا ہے ایجا وی جس میں۔ ڈاکٹر ہرٹرل ایک تھر کی کوری کے رہنماؤں اور کارکنوں کے لیے گئی کارنا مد مبق پوشیدہ ہیں۔ ڈاکٹر ہرٹرل مشرق پورپ کا بیبودی واللہ تھے۔ یہودی دراصل ان خانماں پر باد یہودی اولا دیتے جو آئیین سے وطن بنانے کے فکر میں تھے۔ یہ یہودی دراصل ان خانماں پر باد یہودی اولا دیتے جو آئیین سے اصلائی سلطنت کے سقوط کے بعد ذکالے گئے تھے۔ انہین میں دنیا تھر کے اسلامی سلطنت کی مقوط کے بعد ذکالے گئے تھے۔ انہین میں دنیا تھر کے اسلامی سلطنت کے مقوط کے بعد ذکالے گئے تھے۔ انہین میں دنیا تھر کے اسلامی سلطنت کے مقوط کے بعد ذکالے گئے تھے۔ انہین میں دنیا تھر کے اسلامی سلطنت کے مقوط کے بعد ذکالے گئے تھے۔ انہین میں دنیا تھر کے اسلامی سلطنت کے مقوط کے بعد ذکالے گئے تھے۔ انہین میں دنیا تھر کے اسلامی سلطنت کے مقوط کے بعد ذکالے گئے دو فاتے اور مطلق العنان سکر ان کی کربھی ظلم کی کوروا خلاتی تعلیم دی تھی اس کا مقبید تھا کہ کہ دو فاتے اور مطلق العنان سکر ان کر بھی ظلم کی کمیٹئی سے دورر رہیتے تھے۔

اسیین میں مسلم حکومت کا دور ..... حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد ..... یہود کی اتاریخ کا سنہری دور کہلاتا ہے جس میں انہیں ہر طرح کی آزادی اور حقوق حاصل سے لیکن مسلمانوں کے ہاتھ سے اسین نکل جانے کے بعد عیسائیوں کی حکومت یہود کے لیے عذاب میں کرآئی عیسائی فاتحین بادشاہ فرڈیننڈ اور ملکہ از ایبلانے ان سے تمام دولت چھین کر آئیمل گھر بارسے جلاول کو رکن اور وہاں سے ذات وخواری کے عالم میں روانہ ہوکر قسطنطنیہ کی اسلامی بارسے جلاول کو کرونہ کا سالم کی سالمی

سلطنت میں آ ہے۔ یہاں کے مسلمانوں نے اپنی روا بی فراخد کی اور وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان نے نئی زندگی کا مظاہرہ اب ان میں انسانیت اور شرافت ہوتی تو مسلمانوں کا بیسن سلوک بھی نہ بھولتے لیکن یہود اب ان میں انسانیت اور شرافت ہوتی تو مسلمانوں کا بیسن سلوک بھی نہ بھولتے لیکن یہود کے ہاں مشہور ہے کہ عام الوگ و غابازی، احسان فراموثی اور ہے ایمانی اپنے بائیں ہاتھ سے جبکہ یہود بیر کم تیں اپنے دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں چنانچہ ان ہولی سے نہاں آباد ہوتے ہی اپنے داشنے ہاتھ سے کام لینا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی دی ہوئی سہولتوں اور رعایتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے کاروبار کوثوب فروغ دیا، سودی قرضوں کے ذریعے امراء اور شرفاء تک رسائی حاصل کی اور انیسویں صدی کے آخریمیں جب و نبایر جنگ کے بادل منظلانے گئو توانہوں نے دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ نہ کورہ ہالا دونوں

ان کی کوشش تھی کہ کی طرح یہود یوں کو تحد کر کے آئیں '' تو بی ریاست'' کے تصور میں ریگ جرنے کے لیے آمادہ کیا جائے چنا نچہ ڈاکٹر ہرٹول نے'' ریاست یہود' کے نام سے ایک رسالہ شالع کر کے خود مخار اس ایکی ریاست کا تصور پیش کیا جس نے دنیا بجر میں در بدر بھر سے ہوئے خوار ورسوایہود یوں میں جوش وجذ ہے گی الی لہر دوڑا دی چسے کہ بند گئر کھلنے سے گندا پائی غایظ جھاگ اڑا نے گے ۔ اس شخص نے اپنی بقیہ زندگی ای مقصد کے لیے وقف کر دی اور اس نے بیود کی ہو ندیجی اعتبار سے کیسائی ہے راہ راہ دور در برمل کیوں نہ ہو گئر اسے سیاسی طور سے یہود کی قلاح و بہود کے لیے بہر حال کام کرنا واور برمل کیوں نہ ہوگر اسے سیاسی طور سے یہود کی قلاح و بہود کے لیے بہر حال کام کرنا والی ایک ایک ایک ابتدائی محرک بیڈ اکثر اسپ کیا تھا اور یہود سے بیا تی کول میں کیا مام کرنا والی ایک کی سے بیونیت کا ابتدائی محرک بیڈا کڑ اسپ دراوی کے دو لیے اعلی اور ''صبیونیت' سیاسی کول میں لیے بیم اور ایک کیا م کردا ہے کہ کام کرد ہے جسے آئی ایک کے دو لیے کام کرد ہے جسے بیا کہ اس کے دوالیے کام کرد ہے جسے آئی ور ایہوں کی کام کرد ہے جسے کیا کہ کی کی کی ایک کی کی کی کوری نے المال اور 'خوری نے تن کی شیخص کی کوری ہے المال' ' دیودی نفٹ کا تائم کرنے میں کامیاب کام کرد ہے جس سے چھچے آئے دالوں کام آسان ہو گیا۔ موست نے بی شیخص کو کام کیا ہو کام آسان ہو گیا۔ موست نے بی گئی کی کی کی کی کی کیا ہودی نوٹ کیا گئی کرنے میں کامیاب کی کامیاب '' دور دی بیت المال' ' دیودی نفٹ کا تائم کرنے میں کامیاب

ہوگیا۔ بینک کا مقصد بیقا کہ یہودیوں کی منتشر بچت فالتو پڑی رہنے کی بجائے ایک جگہ جمع ہوگیا۔ بینک کا مقصد بیقا کہ یہودیوں کی منتشر بچت فالتو پڑی رہنے کا مرفاور شدہ سرماہیہ مسلم کرے بوقت ضرورت ان سے اسپنے کا م نگلوائے جا کیں۔ اس بینک کا منظور شدہ سرماہیہ مسلم لاکھ پاونڈ تھا اور الاکھ کی رقم اعلان ہوتے ہی فوزا جمع کر دی گئی۔ یہود کے قومی فنڈ کی غرض امرائیل ریاست کے لیے کی جانے والی کوششوں کے لیے درکا رسر مابد چندہ کے ذریعے فراہم کرنا تھا۔ شقاوت کی حدد کی حدد کا سرمابد چندہ کے ذریعے فراہم کرنا تھا۔ شقاوت کی حدث کرنے میں اور بچل کہلانے والے یہودی اس کا م میں بھی چیچے ندر ہے (افسوس! کے مسلمانوں میں آتی جارہی ہیں) چندہ جمع کرنے والی کمیشاں دنیا گے گوشہ گوشہ میں بھیل گئیں۔

ڈاکٹر ہرٹزل نے یہود کے بڑوں کوجمع کر کے رمنشورمنظور کرایا کہ د نیا کے ہریہودی کے لیے ضروری ہے کہ ہر ماہ اپنے مال کا ایک متعین حصہ اسرائیل کے لیے بطور چندہ ادا کرے۔وہ اس چندہ کی ادائیگی میں ایک لمحہ کی تاخیر نہیں کرسکتا اور نہ اس میں ایک پیسہ کی کی کرسکتا ہے۔ اس کے کریکنے کا کام صرف پیہے کہ اس پر جتنا چندہ عائد ہے،اس میں رضا کا رانہ طور پراضافہ کرے۔ یہ چیزبھی اس کے بس سے باہر ہے کہ ایک ماہ جتنا چندہ وہ دے چکا ہے کسی ماہ اس میں کمی کرے۔ پیشرح جے دنیا کا ہریہودی ادا کرتا ہے،اس کی ماہانہ آمدنی کا فیصدی حصہ ہوتی ہےجس کی ادائیگی اس کے لیے مشکل بھی نہیں بنتی اور نہ اس کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے۔ فنڈ جمع کرنے کے اس جیجے تلے طریقے نے صہبونیوں کا ایک ایسا یا ئیدار بجٹ بنادیاہے جس پر بدلتے ہوئے حالات اور بحرانوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا آج روئے زمین میں جگہ جگہ پھیلی یہود کی تمام کٹی نیشل کمپنیاں اینے نفع کامخصوص فیصدی حصد اسرائیل کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں جب کہ شکل سے ہزاروں میں ایک مسلمان سر مابیکار ہوگا جس نے اپنی آمدنی کا فیصدی حصہ اسلامی تح یکوں اور اداروں کے لیے رکھ چھوڑ اہو۔مسلمان تا جرتو اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے درواز ہے برآ کرانی خودی کو ذیح کرے، اشاعت دین کے اعلیٰ مصرف کی توہین کرے تب بیاس کواینے احسان سے زیرِ بار کریں گے۔ فیصدی جھے کے علاوہ بھی یہود بو یا نے اپنے خفیہ خزانوں کے منہ کھول دیے۔ لارڈ رچرڈ جیسے متمول یہودیوں نے'' مال كماؤيهوديت كى خاطرا ہے كھياؤمسيا كى خاطر'' كے فلفے يرغمل شروع كيا۔صرف ايك بهودي بیرن دی ہرش نے اپنی جیب ہے اس ز مانے میں • 9 لا کھ پونڈ کا عطبہ دیااور یوں دنیا کھر ہے آنے والے یہودی سرمایہ کے ذریعے ہے ارض مقدس میں زمینوں کی خریداری اوران میں یبودی نوآبادیوں کی تعمیر نہایت منظم انداز میں شروع کردی گئی حتی کہ جنگ عظیم سے پہلے ارض فلسطین میں یہودصرف دولا کھا کیڑ زمین کے مالک تھے گر ۱۹۳۲ء میں ان کے قبضہ میں ایک کروڑ ۴ لاکھ ۳۰ ہزارا کیڑ زمین آ چکی تھی۔ زمین خرید نے کے ساتھ یہودی نوآبادیاں قائم کر کے ان میں بیرونی یہودیوں کو تیزی کے ساتھ لالا کر بسایا جانے لگا۔سب سے پہلے <u>19•9</u>ء میں حفہ کے قریب پہلی نوآ مادی کی بنیادر کھی گئی۔ یہا اواء تک اس میں صرف ۸۲ اخاندان تھے مگر \_ام واء میں بینو آبادی ایک شہر کی شکل اختیار کر گئی تھی جس میں ایک لا کھ ۲۵ ہزار مالدار يبودي آباد ہو چکے تھے۔ بينوآبادي''تل ايب''تھي جوآج کل اسرائيل کا دارالحکومت ہے۔ اس لفظ کالوگ صحیح تلفظ نبیس کرتے اور معنی تو بہت کم لوگ جانتے ہیں ۔عربی زبان کے اس لفظ کا صحیح تلفظ و مثل أينيب ' باوراس كامعنى ہے: ' بہاركى يبارى ' مثلُ كے معنى جيھو ئي بہاڑى اور أبنين قبطى سال كا گيار ہواں مہينہ ہے جو بہار ميں آتا ہے۔

ڈاکٹر ہرئزل جب مراتو اگر چہاس کا کام ادھودا تھا لیکن اس نے اتنی بنیا دفراہم کر دی تھی جس پر چل کر میں ہودا مرائیلی ریاست قائم کر سکتے تھے چنا خچہ ڈاکٹر ویز بین نے اس سے مشن کو ویل سے آگے بڑھا ایجہاں ہے وہ چھوڈ کر گیا تھا۔ بیسو میں صدی کے آغاز بین بیڈاکٹر ما چھٹر یو بیورٹی میں کیمسٹری (فن کمیا) کا استاد تھا۔ اس کو دو بین ایسے مواقع مل گئے جن سے فائدہ اٹھا کر بیا پی شیطانی منصوبے بیش کامیاب ہوتا گیا۔ پہلا واقعہ بیہ ہوا کہ جنگ عظیم کے موقع پر برطانیہ کے پاس بھا اور جرمئی کی بیر برتری برطانوی برطانوی کے باس تھا اور جرمئی کی بیر برتری برطانوی کے باس تھا اور جرمئی کی بیر بربری برطانوی افواج کے لیے نہایت ضرور مال تھی۔ اس کا توڈ بے حدضروری تھا۔ ڈاکٹر ویز بین نے اس

سخفن وقت میں اپنے شاگر دول کی ٹیم کے ساتھ دن رات جان قر کام کیا اور مصنوعی طور پر سے جز تیار کر کے برطانوی عصومت نے اس کا معاوضہ جز تیار کر کے برطانوی عصومت نے اس کا معاوضہ ادا کرنا چاہاتو اس بہودی سائنسدان نے '' حب الوطنی'' کا جُوت دیتے ہوئے کچھ لینے سے الکار کردیا۔ بیا اوطنی'' کے افقط میں کون ساوطن مراد ہے؟ دوسراموقع جس نے نہ کورہ ڈاکٹر کا کام آسان کردیا، بیہوا کہا گچھٹر بو نیورشی انفاق سے مجود برطانوی مدیر آر تھر جس بالفور کے حاقد انتخاب میں آتی تھی۔ ڈاکٹر نہ کور نے بالفور سے ہمکن تعاون کیا اور اس پر کے گئے احمان کے بدلہ میں کچھ لینے کی بجائے اس موقع کو بھی محفوظ ہمکن تعاون کیا اور اس بوقع کو بھی محفوظ میں کے دوسرا گئے اس موقع کو بھی محفوظ میں کہوں نے بالفور سے ہمکن تعاون کیا اور اس بوقع کو بھی محفوظ سے بہوئی کہ یہودی برطانیہ ہے کہ والے میں کامیاب ہوگئے۔ شخف یہودی انسل تھا اور اس نے ڈاکٹر ویز میں اور اس کے ساتھیوں کاکام آسان کردیا کہ اب ضروت صرف کا میاب سفار تکاری کی روگئی تھی جے انہوں نے جنگ عظیم میں کامیاب ہوگئے۔

ہوا ہوں کہ بہلی جنگ عظیم میں ابتداء یہود اوں نے جرمنی سے سودا کرنا چاہا تھا کیونکہ جرمنی میں اس وقت یہود یوں کا اتنائی زورتھا جنا آئ امریکا میں ہے۔ انہوں نے قیصر ولیم سے بیہ وعدہ لینے کی کوشش کی کہ وہ فلسطین کو یہود یوں کا قومی وطن بنواد کے گالیکن جس وجہ سے یہود ک اس پر بیا عنادئیس کر سختہ تھے کہ وہ ایسا کر سے گا ، وہ بیتی کہ ترکی کی حکومت اس وقت جنگ میں جرمنی کی حلیف تھی ۔ یہود یوں کو بیقین نہیں آتا تھا کہ قیصر ولیم ہم سے یہ وعدہ پورا کر سکے گا۔ اس موقع پر ڈاکٹر و پر بین آگے بر حااور اپنی خدمات کا حوالہ و بینے کساتھ اس نے انگلتان کی حکومت کو یہ یقین دلایا کہ جنگ میں تمام دنیا کے یہود یوں کا سرما یہ اورتمام دنیا کے یہود یوں کا دما ٹا اور ان کی ساری قوت وقابلیت انگلتان اور فرانس کے ساتھ آسکتی ہے، اگر آپ ہم کو یہ یقین دلادیں کہ آپ فیتیا ہوکرفلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنادیں گے۔ برطانیہ کو جنگ کے اخراجات کے لیے خطیر رقم ورکارتھی اور یہال یہودی اس کو بغیر گئے امداد کی پیشکش کررہے تنے۔ آخر کارڈا کٹر ندکورنے <u>۱۹۱</u>۷ء میں انگریزی حکومت سے وہ مشہور پروانہ حاصل کر لہا جو '''اعلان بالفور'' کے نام ہے مشہور ہے، اس میں برطانیہ کی طرف سے جنگ کے اختتام پر یہود بول کے لیے فلسطین میں ایک مملکت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ آگریزوں کی بددیانتی کا شاہ کار ہے کہ ایک طرف وہ عربوں کو یقین دلار ہے تھے کہ ہم عربوں کی ایک خودمختار ریاست بنائیں گے۔اوراس غرض کے لیےانہوں نے نثریف حسین کوتح بری وعدہ دیا تھااورای وعدے کی بنیاد يرعربول نے ترکول سے بغاوت کر کے فلسطین،عراق اور شام پر انگلستان کا قبضہ کرادیا تھا، دوسری طرف وہی انگریز یہودیوں کو با قاعدہ یہ تحریر دے رہے تھے کہ ہم فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنا ئیں گے۔ بداتنی بڑی ہے ایمانی تھی کہ جب تک اگریز قوم د نبامیں موجود ہے وہ ا بن تاریخ کی پیشانی ہے کلنگ کے اس شیکے کوئیس مٹا سکے گی۔ ڈاکٹر ویز مین کواس کی خدمات کے صلے میں اسرائیلی ریاست کی پہلی کونسل کا صدر اعلیٰ منتخب کہا گیاا در بیودی آج تک اسے ا بنامحس بجھتے ہیں۔ان دونوں ڈاکٹر وں کی کہانی موجودہ حالات کو بچھنے میں کافی مدودیتی ہے۔ آج کل امریکا آزادی عراق کے مہم ہے فارغ ہوتے ہی ''مشرق وسطی کے روڈ میپ'' کی تشکیل میں جت گیا ہے۔ اور'' تاحیات مجاہد'' یاسر عرفات کانا کب تلاش کر کے فلسطینی مىلمانوں كے مسائل حل كرنے كى كوشش كى جارہى ہے۔ دنیا كے سادہ لوح مسلمانوں كى ا کثریت اس گور کادهندے کی حقیقت نہیں تمجھ رہی اور نہ کوئی حجر ونثین مولوی ، دانشوران وقت كويه پيجيده حقيقت سمجهاسكتا ہے،البتہ چند بائتيںالي ہيں جن پراصحاب فكرغوركريں تووہ اصل منصوبے کے خذ وخال تمجھ سکتے ہیں۔

(۱)''اسرائیل کی پارلیمنٹ کی پیشانی پریہ الفاظ کندہ میں:''اے اسرائیل! تیری سرحدیں نیل سے فرات تک میں۔''اس طرح اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جو دوسرے پر قبضے کاعلی الاعلان ارادہ اورعزم رکھتا ہے لیکن شوراس بات کا مچا تا ہے کہ اسے پڑوی ممالک سے خطرہ ہے۔ (۲) د جون <u>۱۹۲۷</u>ء کواسرائیل نے بیت المقدر کے قد <u>یم جسے</u> پر قبضہ کیا تو اسرائیل کا صدر ریاست، وزیراعظم اور دوسرے وزراء جن کے بیش بیش اسرائیل کا سب سے بڑا یہود کی نہ تبی بیشوا تھا، جلد از جلد دیوار براق ( دیوار گریہ ) پہنچ اور اعلان کیا ''اب یثر ب…… مدینہ منورہ مراد ہے…… جانے کا راست کھل گیا ہے۔''

(٣) پبلااسرئیلی وزیراعظم تعلم کھلا کہتا تھا: ''بروشلم کے بغیر اسرائیل کا کوئی مطلب نہیں اور پیکل کے بغیر پر چٹلم کا کوئی مطلب نہیں''

ان تمام باتوں کا مطلب ہیہ ہے کہ دنیا عقر یب ''مشرق وطلی کے روڈ میپ'' کے عقب میں سے فوز پر معرکوں کو اجرتا و کھے گا۔ برطانیہ کر ہے والے ۲۱ سالہ مسلم نو جوان آصف محم حفیف نے ۔۔۔۔۔ یہ پہلا غیر مسطی نو جوان ہے جس نے تل اہیب کالیک شراب خانے میں فدائی بمبار حملہ کر کے وہ فاوا بڑا رکی تاریخ میں تابتاک باب کا اضافہ کیا ہے۔۔۔۔۔ یہود اور ان کے میر پستوں کی عفوں میں تصلی کا دی ہے اور مسلمان نو جوانوں کو اسے ناہو سے پیغام دے دیا ہے کہ یہود جو پہر تھی تھی کر لیس ، فدائی حملہ ان کے تمام تر عماری و مکاری کو روند ڈالنے کے لیے کائی بیس سان نو جوانوں مسلم! بیرونیا نو آجستہ آ ہے کر کے ہم سے چینی جارتی ہے۔ کیا اس چینی جوئی چیز کے چیچے پڑ کر آ خرت سے بھی محروم رہوگی ؟؟؟ آصف محمد کے جم کے خوابھورت جوئی چیز کے چیچے پڑ کر آ خرت سے بھی محروم رہوگی ؟؟؟ آصف محمد کے جم کے خوابھورت بھی خواس مسلمان نو جوانوں کو اقتصلی کے حوالے سے ان کا فرض اور مشن یا دولار ہے ہیں۔ کا ش! غیر مسلمی نو جوان اس کا می محمل کے لیے تیار ہوجا کیں جس کا آ غاز اس خوش نصیب نو جوان فی سے بارہ جوان کیں ۔۔۔

# ا گلے سال برونثلم میں .....!

ج**إ**رسال بعد:

لحمياه ہودي موجوده بني اسرائيل كاممتاز حبر (عالم اور ندہجي رہنما) ہے۔ اس وقت بيپودي قوم میں اس کے جاری کردہ فتو کی کو اہم ترین حیثیت حاصل ہوتی ہے اور یہود کے مذہبی معاملات میں اس کی رائے کو بہت وزن دیا جاتا ہے۔ کھیاہ نے بہود کی ایک اعلیٰ اختیاراتی مجلس کی طرف سے یہودی فوجیوں کوتازہ ترین ہدایت ایک دعاء کی شکل میں جاری کی ہے۔ بیہ دعاء ہزاروں سال بعد يہود كى مذہبى كتب ہے جھاڑ يونچھ كركے برآ مدكى گئى ہے اورا ہے عراق میں مصروف کاریہودی فوجیوں کے لیے جوامریکا و برطانیہ کی فوج میں شامل ہیں، ترجمہ، تشریح اورآ داب کے ساتھ ارسال کیا گیاہے۔اس کا تعلق دیہودی سرز مین' کو مثمن ہے آزاد کرانے سے ہے۔ یہودی فوجیوں کے لیے جاری کردہ اس خصوصی پیغام میں انہیں کہا گیا ہے کہ وہ ساری یہودی اُمّت کی طرف سے نمایندہ بن کراس خصوصی عبادت کا اہتمام کر س جس کا موقع انہیں جار ہزارسال بعدملا ہے۔ یہ عبادت دریائے فرات کے مغربی کنارے میں کوئی بھی خیمہ نصب کرتے وقت یا موقع مل جائے تو عمارت تعمیر کرتے وقت اوا کی جائے گی۔ پیغام کے آخر میں تا کید کی گئی ہے کہ دریائے فرات کی مغربی سرز مین کا ہر حصفظیم اسرائیل کا''اٹو ٹ انگ'' ہ، لہذااس بے مثال تاریخی موقع پر جوخداوند نے عراق پرامر کی قبضے کی شکل میں قوم یہود کو ہزاروں سال کے بعدعطا کیا ہے، جاری کردہ بیدعاء پڑھنا ضروری ہے تا کہ اس کی برکت ہے عظیم اسرائیل کے بقیہ حصے بھی جلد جنٹائل ( جانور: یبود کی مخصوص اصطلاح جو وہ غیریبود تمام انسانوں کے لیےاستعال کرتے ہیں)کے قبضے سے آزاد ہو کئیں۔

خيبر ہے تبوك تك:

پی خبر عرب مما لک کے ممتاز اخبارات میں شائع ہوئی ہے اور یہود کی اس جدوجبد کی کامیابی کی خبر دیتی ہے جو وہ''اگلے سال بروشکم میں'' Next Year in) (JERUSALAM كنام يكرت يطيآئ تحدانهون في يبودقوم من "ارض موتود کو والیسی''(Back To The Promissed Land) کی تحریک اس مجنونانه جوش و خروش اورز بردست پروپیگنڈ ہے ہے جلائی کہ انہیں دیوانہ کرڈ الا۔ آج کل ای طرح کی ایک تحریک بیت المقدس میں چل رہی ہے لیکن اس کا ذکر آ گے چل کر ..... پہلے ایک اور وحشت ناک خبر جوسعودی عرب سے تعلق رکھتی ہے اور سعودی عرب سے چونکہ تمام عالم اسلام کا تعلق ہے اس لیے بیسوا ارب مسلمانوں کے ایمان،عقیدے اور غیرت سے تعلق رکھتی ہے لیکن افسوس کہاس پر کوئی رقمل تا حال سامنے نہیں آیا۔ آپ بیڈ بریننے سے پہلے اس کا پس منظر سمجھ لیحیتا که معاللے کی تنگینی کا کما حقدًا دراک ممکن ہوسکے۔شاہ فبد کی عاجزانداورملتجیاندورخواست ہر جب سعودی عرب میں امریکی افواج جیجی جانے لگیں تو امریکیوں نے ان سے ایک شرط منوائی۔امریکیوں کا کہناتھا:''ہمارے ہاں جب کوئی سعودی یاغیرمکی باشندہ یا پنج سال رہتاہے تو ہم اے اپنے ملک کی شہریت دے دیتے ہیں۔اگر ہمارے فوجی سعودی عرب میں یا پچے سال گزاریں گے تو آپ کوانہیں بھی شہریت دینا ہوگی۔'' جلالۃ الملک اوران کے باہمت مشیران گرامی کی طرف ہے بہ شرط قبول کر لی گئی۔ آج ان ہزاروں فوجیوں کو (کوشش کے باوجودان کی صبح تعداد معلوم نه ہوسکی۔ امریکا و برطانیہ کی طرف سے اس امرکونہایت خفیدر کھا جارہا ہے اور جو تعداد ظاہر کی جارہی ہے، اگر اے امریکی اڈول پر تقسیم کیا جائے توعقل نہیں مانتی کہ بیہ درست ہو کتی ہے) سعودی عرب آئے ہوئے ۱۲ سال اور شہریت کا استحقاق حاصل کیے کے سال ہو بچکے ہیں۔شہریت کے حصول کے بعد کسی ملک میں قدم جمانے کا دوسرا مسلہ ملکیت کے حصول کا ہوتا ہے۔ یہودیت کی اوری کوشش ہے کہ خیبرے لے کر تبوک تک جتنا آبادیا غیر آبادعلاقہ ہےاس میں زیادہ سے زیادہ زمینیں حاصل کی جائیں ۔اس خبر کو ہندہ بھی کسی صحافی كالچيلايا بواستنيس سجھ كرنظرا نداز كرديتاا گروه فون نه موصول جوا جوتا جس ميں بات كرنے

والے کے لفظ لفظ سے ایمانی درد کا اظہار ہور ہاتھا۔

جتنی اورجس قیمت پر:

بندہ کوایک دن بتایا گیا کہ کوئی صاحب سعودی عرب ہے آپ ہے بات کرنا چاہتے ہیں اور مقصد دغرض بنانے سے انکاری ہیں۔ سعودی عرب کا نام من کر بندہ نے اپنااصول تو ڑتے ہوئے فون کا چوڈگا تھام لیا۔ ادھرے انسلام علیکم کے بعد پوچھا گیا:''آپ وہی مولوی صاحب ہیں جوعرب مما لک میں غیرمسلم افواج پرلاحق خطرات کے مطابق لکھتے رہتے ہیں؟''

"أَ بِفر مائية!" ادهرے كول مول جواب ديا كيا۔

‹‹نهيس! آپ بتائيے، کيا آپ وہي بيں؟''

'' عجیب بات ہے۔ آپ نے اپنا تعارف تو کروایا نہیں اور بندہ کی شاخت پر اصرار لرہے ہیں۔''

'' دیکھیے! بیں ایک اہم بات کرنا جا ہتا ہوں اور چونکہ بار بارفون نییں کرسکتا لہذا کی طرح میری ان سے بات کرواد یجیے۔''

''آپیفین رکھے!آپ کی بات ان تک پہنچ جائے گی۔''

'' میں یہال ایک امریکی عمینی ..... میں اعلیٰ عبدے پر کام کرتا ہوں۔ میں نے یہ بات محسوں کی ہے کہ کہنی کے یہودی اضران بلاوجہ ہی گردو چیش میں دور دور تک زمین خریدر ہم میں۔ اس غرض کے لیے انہیں پنسے اور زمین کی نوعیت کی کوئی پروائیس۔ بس جتنی قیت میں جیسی بھی زمین سلے، لیتے چلے جارہے ہیں۔ یہ بات بڑی عجیب وغریب ہے۔ آپ اس کے مضمرات بیغور کیجے اور میرانام یہ خاہر نہ کرنے بر معذرت قبول کیجھے۔''

"الله تعالى آپ سے راضى ہوجائے \_ في امان الله \_ السلام عليم \_ "

شهریت اورملکیت:

جیرت کی بات ہے کہ ایک غیر مکلی انجینئر کواحساس ہے کہ پھی گڑ بڑ ہورہی ہے لیکن مقامی رہنمایانِ قوم اس بارے میں رمی تنثویش کا اظہار بھی نہیں کرتے ۔ نہ کوئی حکمرانوں کو قوجہ دلاتا

ہے کہ آ ب فلسطین والی غلطی کیوں و ہرا رہے ہیں؟ وہاں کےعوام نے علمائے کرام کےمنع کرنے کے باوجود یہودی این جی اوز کو زمینوں کے بڑے بڑے قطع فروخت کیے اور یہودیوں کوملکیت کے ذریعے شہریت کا حصول آسان ہوگیا۔ سعودی عرب میں پہلے شہریت اوراب ملکیت حاصل کی جارہی ہے لیکن وہاں کے علما کی اکثریت چونکہ'' ماڈ رن مدارس'' کی فارغ شدہ ہے لہٰذان میں کوئی اللّٰہ کا شیر ڈھونڈے ہے نہیں ملتا جوحق گوئی کا فریضہ اللہ والوں کی سنت کے مطابق ادا کر سکے۔ ہمارے ہاں سے جوعما کدین سعودی عرب جاتے ہیں انہیں وہاں کے فرمانرواؤں سے چندایک باتیں کھل کر کرنی جاہمییں ۔ایک تو یہی کہ آ بے ہمارے ہاں اختلافی مسائل پرمشمل تفاسیر تقسیم کرنے اور ایے منظورِ نظرا فراد کوموز ائیک کے فرش والی مسجد س بنا کر دینے کی بحائے کچھ فکر إن بن بلائے مہمانوں کی بھی سیجے جومیز بان کی بلیث میں سوراخ ہی نہیں کررہے بلکہ سارا دسترخوان ہی گندا کرنے کی کوشش میں ہیں۔آپ ہمارے ہاں فروعی مسائل اور خمنی اختلا فات کی اتنی زوروشور ہے بلنج بند کردیجیے اوراُمّت مسلمہ کی طرف ہے ارضِ حرمین کے تحفظ کا جوفریضہ آپ برعا کد ہے اس کی ادائیگی کی فکر سیجے ورنہ یا در کھے! کہ آپ یاسرعرفات سے زیادہ تابعدار اور شاہ ایران سے زیادہ وفا دارنہیں کہیں وہ دن نہ آ جائے کہ آ پ خوشامہ یوں میں چند تے تقسیم کرتے رہیں اور خاتم بدہن یہودی فوجی خیبر کے متر و کہ قلعوں میں مخصوص دعا کیں بڑھنے کے لیےان کی تزئین وآ راکش شروع کردیں۔ کچھاحباب کو یہ یا نئیں نامناسب لگیس گی۔شایدوہ کیہیں کہ پچھ بھی ہوسعود سی*ے حکمر*انوں کے بارے میں احرّ ام کاروپر رکھنا جا ہیے ایکن یہ بات بھی جانی چاہیے کہ سعودی حکمرانوں سے مسلمانوں کی کسی درجے میں بھی جوعقیدت یا محبت ہے وہ ارضِ حرمین کی وجہ سے ہے اورا گروہ اس کا تحفظ وا کرام نہیں کریں گے تو خودا بنی قدر گنوادیں گے اور پھر جہاں بات یوری ملت کے اجمّاعی اورا ہم مرکزی مسکلے کی ہو، وہاں افراد کی قدروں کو گنانہیں جاتا۔ افراد تو وہی قدریاتے ہیں جوکسی بلندمقصد پراپناسب کچھ قربان کرنے کے لیے پُرعزم ہوتے ہیں۔ خیر ہم اس بات کو زیادہ نہیں بڑھاتے ۔ یہ چند باتیں تو ہمارےمحتر ما کا برحضرات کے سامنے عاجز اند درخواست

ہیں۔ وہ مناسب جھیں تو غور فرما کیں کہ عربستان میں ان کی پینچ جہاں تک ہے وہاں یہ باتیں کہنی مناسب ہیں یائہیں؟ مامش.....ممثن:

اب ہم القدس میں آبادیبودیوں کی اس دبوا تکی کا ذکر کر کے اس مجلس کوختم کرتے ہیں جس كا تذكره آغاز ميس موا تھا۔اس وقت يور بے اسرائيل خصوصاً القدس ميں صورت عال بيد ے کہ پوری اسرائیلی قوم مسجد اقصلی کے انہدام اور وہاں ہیکل سلیمانی کی تقبیر کے جنون میں پاگل ہو چکی ہے۔ ہماے ہال جس طرح مزارات کے عرس کے لیے چندہ کرنے والے پینیڈ و بهرو یکنے رنگین جھنڈ ااٹھا کراور سبز حیا در پھیلا کر ڈھولک کی تھاپ پر چندہ مانگنے نکلتے ہیں اور رقص ونعروں سے عوام کے جذبات بھڑ کا کران کی جیبوں میں نقب لگاتے ہیں اس طرح آج کل اسرائیل کی سڑکوں پر یہ تیوں کی مستانہ ٹولیاں گھومتی ہیں۔ان کا ایک پسندیدہ نعرہ جوان کے دیاغی خافشار کی نشاند ہی کرتا ہے ہیہے: ''مامش .....مامش' 'لعنی ہم ای وقت میں کو جا ہے بیں۔ ابھی ، ای کمچے اور اس وفت .....اسرائیلیوں کی گندی کھویڑ کی میں پیغلیظ بخارات کیوں چڑھ گئے ہیں؟ اس کی وجہ بچھنا کچھزیا دہ مشکل نہیں۔ دراصل ان کو بہت پہلے ہے اس کی امید تھی۔ایک دعوتی کارڈ جو کتابوں کےایک برانے ذخیرے سے ہاتھ لگا ہےاں میں آج سے نصف صدی قبل میجا کے استقبال کی بات کی گئی ہے لیکن آج اسرائیل کے قیام و ۵۵ برس گزر جانے اور دنیا بھر میں فتنہ وفساد کی آ گ لگانے کے باوجود سے د قبال ان کواپنا دیدار کر وا کے نہیں دے رہا۔ یہود کی تمام تر کوششوں اور شیطانی تدبیروں کے باوجوداور عالم اسلام کے حکمرانوں اور مقتدر طیقے کی خاموثی، جانبداری اور کلی اطاعت کے باوجود وہ سیجے ہیں کہ سلم اُمّه لبطور غاص عراق وکشمیر؛ فلسطین اور چینیا کے مسلمان اور بالخصوص یا کستان اور افغانستان کے عامیة المسلمین میںمغرب سےنفرت، دین رجحان اور دین کی خاطر جان دینے کے شعور میں اضافہ ہوتا جارہا ہے۔اس نے یہودکوحواس باختہ، ہرافروخنذادر مزیدظلم وتشد داورخوفٹاک غیرانسانی حركتوں برآ مادہ كرديا بے ليكن مسلمانوں كے قتل عام، نسل كشي، جلاوطني، عصمت دري، پائیکاف، اذیت رسانی اور ہمت تو ٹر کر بے عزت کردینے والے پرد پیگنٹرے کے باہ جود وہ
د کھر ہے ہیں کہ اُمت کے عزم میں کچک کے آثار دور دور تک نظر نیس آ ہے۔ حال ہی ہیں
انٹرونیشیا میں بھانمی کی سزاسنے والے نوجوان نے جس ایمان افروز رڈکل کا اظہار کیا ہے وہ اس کی
انٹرونیشیا میں بھرتی کا اظہار کیا۔ یبود اپنی بے لگام شیطالی طاقت، بے حساب مودی سرمایہ پہاڑوں کو
ہلادینے والی سازشیں اور قوموں کا نام منادینے والی تخریب کاریاں اسلام اور سلمانوں کے خلاف
جھونک دینے کے باوجود و کھر ہے ہیں کہ ان کے حسب منشا نتائج عاصل نہیں ہورہے۔ وہ بجھ
نظریاتی طاقت محفوظ ہے اور اگر مزید مظالم کے بھی تو وہ ایسار نے اختیار کر سکتی ہے دو کتابر دل
نظریاتی طاقت محفوظ ہے اور اگر مزید مظالم کیے گئے تو وہ ایسار نے اختیار کر سکتی ہے جے روکنا ہرد ل

فلیش بوائٹ کے گرد:

 جاتا ہے اور امید داروں میں اکثریت نوجوانوں کی ہوتی ہے۔ آخری تربہ مغربی نظام تعلیم کا تقا ہے۔ آخری تربہ مغربی نظام تعلیم کا تقا ہیں ہوتی ہے۔ آخری تربہ مغربی نظام تعلیم کا تقا ہوں ہیں تھی ہو جبد کررہے ہیں اور سلم تو کیا غیر مسلم ممالک میں ہی اسلامک اسکولڑ کی چین قائم ہوچکی ہے اور اس سلط ہیں دغا بھر میں مزید کا م تیزی سے جاری ہے اور جس دن مسلمان اہل علم اپنا تربیب و یا گیا خالص اور مکمل اسلامی نصاب تیار کرنے میں کا میاب ہوگئے اس دن بہودی دانشوروں ویا گیا خالص اور مکمل اسلامی نصاب تیار کرنے میں کا میاب ہوگئے اس دن بہودی دانشوروں کو منت چھپانے کو جگد نہ طی گا۔ اس لیے وہ ذلت آمیر غصاور ہے اور اور پورے بڑیرۃ العرب پر محسوں کرتے ہیں کہ محبور العرب پر محسوں کرتے ہیں کہ محبور نظر بات ہوگئے العرب پر المحبور کی خالف کی تعمیر نواور پورے بڑیرۃ العرب پر محسن کی مزید کے اور سامنے تجاہد میں اسلام کے ندختم ہونے والے جذبے کی طاقت بھی نہیں مرکمتی گا ہے کی طرح نہ دیانہ بنا دیا ہے البذاوہ بیت المقدر سے خلیش پوائنٹ کے گرد نے انہیں مرکمتی گا ہے کی طرح ن دیوانہ بنا دیا ہے البذاوہ بیت المقدر سے خلیش پوائنٹ کے گرد جس کا بارود مہیا ہو چکا ہے بس اس بات کی دیر ہے کہ جہاں جہاں سے روشل کا لاوا پھٹنے کا ادکان ہے دیاں سے دوشل کا لاوا پھٹنے کا ادکان ہے دیاں ہے۔ ''مسلم کی در ہے کہ جہاں جہاں سے روشل کا لاوا پھٹنے کا ادکان ہے دیاں ہی دوسال ہے۔ ''میل کا لاوا پھٹنے کا ادکان ہے دیاں ہیں۔ ۔ 'شال کی ایک کا دیا تھٹنے کا دوسال ہے۔ '

## گُلّة ى اور چونى سے:

حال ہی میں مفکر اسلام شخ الحدیث حفرت مولانا تا تحد تقی عثانی صاحب دامت برکا تہم نے فاصب امریکیوں کے تاریخی فتو کا دیے مناصب امریکیوں کا تاریخی فتو کا دیے کا صب امریکیوں کے تعدو تو شیطان کے بیروکار یہودی کر اہلی حق کی طرف ہے جو فرض کفائیدادا کیا ہے اس کے بعد تو شیطان کے بیروکار یہودی دانشور آگ پر لوٹ رہے ہوں گے۔حضرت کی علیت اور متانت کے حسیرا امتزاج کا شاہکار بیڈنو کی ان شاء اللہ مگار اور بُرول یہودیوں کوعراق میں اس طرح سرگرداں رہنے پر مجبور کردے گا جیسے ان کے آ باؤاجداد' وادی تین میں جھکے رہے تھے۔ اے اہل ایمان! بیدیکا عضب ہے کہ خدا، اس کے فرشتے ،سنت کا نور، راتھین فی العلم کی رہنمائی اور جذبہ جہاد کی ارزدال طاقت آپ کے ساتھ ہے، تم اپنی آ تھوں سے دکھر ہے ہوکہ سیاسی دانشوروں اور نام

نہاد فلفی جغادر یوں کی ساری قلابازیاں ناکام ہوگئیں، پیصرف مُنلً اور مجاہد سے جنہوں نے ساری دنیا کے قلت قبول کرلینے کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور امریکا کو افغانستان میں گذتی ہو اور عراق میں چوٹی ہے ''نی'' لیا ہے، پھر بھی تم دین سے دور، اللہ دالوں سے بیزار اور اللہ والی رات پر بیڈیروموں کی جس زدہ راحتوں کو ترجی دہتے ہو۔ فیدا نے نہمیں اس گئے گزرے زمانے میں جہاد کی برکت سے مازیوں کو ترجی دیتے ہو۔ خدا نے نہمیں اس گئے گزرے زمانے میں جہاد کی برکت سے مازیوں کے کمالات اور شہداء کا چرہ و کیھنے کی تو فیق دمی، زخمیوں کی خدمت اور جہادیوں کی اعانت کی سعادت بیش ، پھر بھی تم خود کو جرموں کی طرح احساس کمتری میں مبتلا سجھتے ہو؟ مشرق سے طلوع ہونے والے سورج کا بیغا مجھوا وراس وقت سے پہلے تو بدکی گر کر وجب وہ مغرب سے طلوع ہونے والے سورج کا بیغا مجھوا وراس وقت سے پہلے تو بدکی گار کر وجب وہ مغرب سے طلوع ہونے والے سارے گا گور سب کیا دھرا شماٹھ پڑارہ جائے گا اور بنجارہ اتی دور دیا در بیغارہ اتی دور دیا در بیغارہ اتی دور دیا در بیغارہ اتی دور دیا کہ دی آن و داری کام ندا سے گا کہ کوئی آن و داری کام ندا آسے گا کہ کوئی آن و داری کام ندا آسے گا کہ کوئی آن و داری کام ندا آسے گا کہ کوئی آن و داری کام ندا آسے گا کہ کوئی آن و داری کام ندا آسے گا کہ کوئی آن و داری کام ندا آسے گا کہ کوئی آن و داری کام ندا آسے گیا کہ کوئی آن و داری کام ندا آسے گا کہ کوئی آن و داری کام ندا آسے گا کہ کوئی آن و داری کام ندا آسے گا کہ کوئی آن و داری کام ندا آسے گا کہ کوئی آن و داری کام ندا آسے کیا دھول کے کوئی آن کر کوئی آن و داری کام ندا آسے کیا دھول کی کوئی آن و داری کام ندا آسے کیا دیا کہ کوئی آن کوئی آن و دی کر کھوں کی کوئی آن کوئی آن و داری کام ندا آسے کیا کہ کوئی آن کوئی آن کوئی آن کی کوئی آن کوئی آن کی کوئی آن کوئ

## دوجڙ وال مثاليل

بعض چیزیں بظاہرا تفاقی معلوم ہوتی ہیں کیکن اگر حقائق کے تناظر میں ان کا مطالعہ کیا حائے توان میں زبردست عقلی اور منطقی ربط ہوتا ہے جس سے صرف نظر نبیرں کیا جاسکتا۔ آج کی مجلس میں ایسے ہی دوتاریخی امور سے گفتگو ہوگی۔ یا کستان اور بھارت کی تاریخی دشمنی اور بابری مسجد كاقضيه اور دوسرى طرف اسرائيل وفلسطين كى بالهمى كشكش اورمسجد اقصلى كامعامله بظاهر دوالگ الگ واقعات معلوم ہوتے ہیں لیکن درحقیقت ان میں گہراتعلق اور تاریخی ربط ہے۔اس تعلق کو صحیح طرح سمجھ بغیراس کشکش کی معنویت کا کماهنهٔ اوراک نہیں کیا حاسکتا جوان دوخطوں میں حاری ہےاورتاریخ عالم کےانو کھے واقعات ہر منتج ہوگی۔ایسے واقعات جوسعادت مندوں کے لیے نیک بختی کی انتہااور بدبختوں کے لیےاز لی شقاوت کی ابدی مہر ثابت ہوں گے۔ اصل بات تک پہنچنے ہے پہلے ہمیں اس کی ابتدا تک جانا ہوگا۔ دنیا میں یوں توسیئنگر وں قو میں بہتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض کو آباد کر رکھا ہے لیکن ان میں دوقو میں الی ہیں جن میں ایک مخصوص قدر مشترک پائی جاتی ہے۔ان کا ایک خاص مزاج ہے جس کی بنابروہ خود کونسلی اورخونی اعتبار سے دوسری قوموں سے جدا اورمتاز رکھنا جیاہتی ہیں۔ان کی ظاہری ا جناعیت کی بنیاداگر چهذهب برب ایکن ده کسی دوسری قوم کوجوان کا ندهب قبول کرلے اپناہم یله قرار دینے پر تیاز نہیں ہوتیں ۔عصبیت کی انتہا کوئینچی ہوئی ان کی بیشدت پیندی انہیں مجبور کرتی ہے کہوہ غالب ہوں یامغلوب ہرصورت اور ہرحالت میں اپنی نسل برستانہ سوچ کو برقرار

رکھیں اورفضیات کا سب عمل اور کردار کونہیں بلکہ خون ، ہڈی اورنسل جیسی غیر اختیاری اور مادی

چیز وں کو قرار دیں۔اس موقع پر اسلام کی آفاقیت اور نصیلت واضح ہوتی ہے کدا گر تک کٹا تھبتی ملام بھی آج مسلمان ہو جائے تو کل وہ مسلمانوں کی غیادت میں ان کا امام اور سیاست میں امیر المحونینین بن سکتا ہے۔ بہر حال بید دوقو میں اپنے نقتر ساور برتری کی بنیا داپنے نذہب کو بتاتی ہیں گئی نان کا رخ باہر کی طرف تھیلنے اور عام انسانوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی بجائے اندر کی طرف سکڑنے اور دومرے انسانوں کو کٹر ور اور حقیر (اچھوت اور جنٹائل) سمجھ کر انہیں کے مطرف ہوتا ہے۔

ان میں ہے پہلی تو م برہمن ہے جواصل ہندہ ہیں۔ ہندوؤل کی بقیہ تین ذاتیں گھتری، شودراورا چھوت یا وہ غیر ہندو جو'شدھی'' کر کے ہندو بنائے گئے ہول، وہ کننے ہی کچاور کھرے ہندو کیوں ندہوجا کیں لیکن وہ برہمن کے مندر میں جا کتے ہیں ندائیس قیامت کی شخ تک ان جیسا مرتبداور مقام ل سکتا ہے۔ برہمن کتنا ہی بدکر داراور ہندو فدہب سے دوریا اس کا باغی ہولیکن وہ پوتر ہے اور بقیہ انسان اگر چہ کئر ہندو کیوں ندہوں دوسرے درجے کی گلوق ہیں۔ گویا کہ عقیدے کی بنیاد فدہب اور کروارئیس بلکنسل اور تو میت ہے۔

اس جاہلانہ اور غیرانسانی نظر نے کی حال دوسری قوم یہود ہے۔ یہود آ سانی ندہب اور
آسانی کتاب کی پیردی کے مدعی ہیں۔ ان کے مشہور مذہبی اور سیای نشان' ستارہ داؤ دی' کے
چوکونے اس دعویٰ پر علامتی تعبیر ہیں۔ بیستارہ دومشکثوں پر مشتل ہوتا ہے۔ ایک سیدھی اور
چوکونے اس دعویٰ پر علامتی تعبیر ہیں۔ بیستارہ دومشکثوں پر مشتل ہوتا ہے۔ ایک سیدھی اور
نوبات' کی طرف اشارہ کرتے ہیں کیمن ان سب دعووں کے باوجود یہود ہے دنیا کو بے دبی،
فیاشی، بے راہ روی اور خدا فراموق ہیں مبتلاد کیفنا ہیا ہی ہے اور اس کے لیکیونزم جیسے دہر بیہ
انتظاب سے لے کرفیاشی وعریانی چھیلانے تک ہرحربہ آزماتی ہے تا کد دنیا چیٹ اور شرم گاہ کے
انتظاب سے لے کرفیاشی وعریانی چھیلانے تک ہرحربہ آزماتی ہے تا کد دنیا چیٹ اور شرم گاہ کے
انتظاب کے جائے میں پر کر ان کی خلامی کرتی رہے اور کی بلند مقصد زندگی کا تصور بھی
اس کے حاشیۂ خیال میں ند آ ہے۔ یہود دنیا پر اپنی برتری قائم کرنا چا ہے ہیں لیکن اس کی شکل

یا لے بلکدان کے نز دیک اس کی مطلوبہ شکل مدہے کہ سارے لوگ جانوروں کی طرح ہے دین، ملحه، لا ند بهب اور بے راہ روہ و جا کیں اوران کی جا کری کریں ۔وہ ہر گزینہیں جا ہتے کہ کوئی غیر یبودی بهودی ہوجائے۔اگرکوئی دل وحان سے اور پوری عقیدت واخلاص سے یبودیت قبول کرلے تو بھی ان کے نز دیک وہ یہودی نہیں بن سکتا اور ندا ہے یہودیوں جیسی مراعات حاصل ہوسکتی ہیں۔ ماں جب وہ تعداد کی کی ہے مجبور ہوجائیں تو ''غیرخاندانی یہودی'' کوانیا آلہ کار بنانے کے لیے دل بہلاوے کی خاطر کوئی ایجھاسانام دے کر'ا چھے سے کام' ، رنگادیتے ہیں۔ اسرائیل میں بہودیوں کی آباد کاری کے وقت جب موت سے خائف بہودی تر نییات کے باوجود' ارضِ موعود'' میں رہنے کو تیار نہ ہوئے اور قابض نفری کی کمی کا مسّلہ پیدا ہونے لگا تو بہت ی ٹھکرائی ہوئی قوموں کو'' بناسپتی یہودی'' کا اعزاز دے کرارض فلسطین میں دھ'ا دھڑ مجھواما گیالیکن ان کی شناخت کوجدا اور ممتاز رکھا گیا اور ان کی آباد ہاں''اصلی تے وڈے'' یہود پول سے جدا ہیں۔اصل دیمی یہود پول کو جواسرائیل کے مالک ادراس کا طقہ اثراف ہیں "اش ك تازم" (ASHKENAZIM) كيت بين اور درآ مدكرده" نويبودي" جو إن كي وهال بننے کے لیے قربانی دینے کی خاطر بلائے گئے ہیں، سفروم (SEPHERDIM) بکارے جاتے ہیں۔

نسلی تفوق کواپنے ندہب،ملت اورامّت کی بنیاد بتانے کے جاہلا نہ اور شیطانی نظریے کے علاوہ بھی ان دونوں تو موں میں کئی یا تیں مشترک ہیں۔مثلاً:

پیددونوں طبقے خودکوالڈر تب العالمین کے مقبول اوراس کی طرف ہے مبعوث ہجھتے ہیں پھر بھی اللہ کے نیک بندوں کوشر یک کرتے اور اُنہیں اللہ کا بیٹا، اوتار یا مظہر مانتے ہیں۔ ہنود اللہ لعالیٰ کے گستان ہیں کہ اس کے ساتھ بندروں، سانیوں اور چوہوں جیسی مخلوق کو شرک کرتے ہیں اور پیودی انبیائے کرا میلیم السلام اوراولیا ووائمل اللہ کے گستان ہیں۔ ان پر تہمت لگانے اور قدر ششرک یہ کہ دونوں مسلمانوں کے تہمت لگانے اور قرار ششرک یہ کہ دونوں مسلمانوں کے مقابلے بیس ایک طرح کی محروی اورا حساس کمتری کا شکار ہیں۔ ہنود کے دل بیس یہ احساس مقابلے بیس ایک طرح کی محروی اورا حساس کمتری کا شکار ہیں۔ ہنود کے دل بیس یہ احساس

جاگزیں ہے کہ ہمارے خداؤں کونہ ماننے والے کس طرح عرب و ہند میں ہم پرغالب آئے اور يمودكواس بات كارنج كهايا جاتا ہے كہ ميں نبوت و قيادت سے محروم كر كے ان اُمّى اوران يڑھ لوگوں کوئس طرح دنیا کی علمی اور سیاس قیادت پر فائز کردیا گیا۔ان جڑواں مثالوں کی مشترک قدریں پہیں پرختم نہیں ہوجاتیں کہان دونوں قوموں نے گزشتہ صدی میں مسلمانوں کے خلاف باہمی اتحاد کو' تحالف'' کی حد تک پہنچا دیا ہے اور کشمیر کے مظلوموں برستم آ زمائی کے بت مے حربے موساد کے وحشیوں سے سکھنے سے لے کر کہوٹہ کے پلانٹ کے خاتمہ کی سازش تک اور مسجد افعلی پر قبضه اوراسے جلانے کی کوشش ہے باہری متجد کے انہدام تک بید دونوں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ آ بیاس بات کوبھی مدنظرر کھیے کہ جس طرح اسرائیل گردوپیش کے ملکوں کوشم کر کے گریٹر اسرائیل کے قیام کے سرسام میں مبتلا ہے ای طرح گائے کے پیشاب میں شفا تلاش کرنے والے ہندو برصغیر میں گریٹر ہندوایمیائر کے قیام اور اَ کھنڈ بھارت کے منصوبہ کو عملی شکل دینے کے لیے جنون کی حدول سے گزررہے ہیں۔صہیونیت کے خفيه طقول ميں جس طرح عظيم اسرائيل كانقشداردن، لبنان، شام، عراق اور سعودى عرب كواپي حدود میں دکھاتا ہے اس طرح أكھنله بھارت كے منصوبے ميں بنگله دليش، نييال، بھوٹان، مالمدیب،اورانڈ و نیشیاو بر ما کےعلاوہ یا کستان وافغانستان بھی شامل ہیں۔ یہود کی طرح ہندوقو م ا پنی عظمتِ رفتہ اورسلطنتِ گم گشتہ کی تلاش میں ہے۔وہ ان تمام علاقوں کو جو ماضی میں ہند کے . ساتھ منسلک رہے عسکری طاقت سے فتح کر کے وہاں کے باشندوں کو شدھی کرنا جا ہتی ہے۔ بھارت کی طرف ہے پڑوئی ملکول میں سازشیں کرنے ، وہاں اپنے اثر ورسوخ میں اضافہ اور بغیر ضرورت کے بے پناہ فوجی طاقت بڑھانے کے پیچیے وہی توسیع پیندانہ ذہنیت کارفر ماہے جس نے بہودکوسرایا شربننے پرمجور کر رکھا ہے۔مزید سننے! جس طرح بھارت کے راستے میں پورے خطے بر کمل بالا دی میں واحد رکاوٹ یا کستان کی شکل میں حائل ہے ای طرح یہود کی نظروں میں بھی یا کتان ای لیے کھٹاتا ہے کہ وہ کرہ ارض براس کا دا حد مدِ مقابل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دونوں سیجھتے ہیں کداس کی فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اورعوام کا بے پناہ جذبہ جہاداور گزشتہ دوعشروں ے جہ دیم علی شولیت اور اس کا شوق، اسلام کی نشاق ثانی کی بنیاد بن سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ اور قرآنی نظام حیات کے نفاذ کا آغاز اگر ہوگا تو اس خط (پاکستان وافغانستان) ہے ہوگا۔ نی الحال میضدا کی نظام تربیت سے گزررہے ہیں۔ ہمارے میدونوں دشمن اس ڈرکی وجہ سے بظام ''دوتی دوتی' اور 'دسلیم تسلیم'' کا کھیل کھیلتے ہیں لیکن بیاطن ریاستِ پاکستان کے خلاف باہمی اتحاد و تعاون کی ضرورت کو اور زیادہ شدت کے ساتھ محسوں کر کے اسے بڑھاتے طلاف باہمی اتحاد و تعاون کی ضرورت کو اور زیادہ شدت کے ساتھ محسوں کر کے اسے بڑھاتے سے جارہے ہیں۔

آخری بات بید کد دنون اسلام اور مسلمانون سے دائی اور ابدی نوعیت کی نختم ہونے والی دشمنی اورخون کوجلا دینے والے حسد میں مبتلا ہیں۔ چھٹے سیارے کی آخری آبیت''اورتم اہلِ ا بمان کاسب ہے زیادہ دعمٰن یہوداور مشرکین کو یاؤگے، 'اس پر شاہد ہے۔اسلام اور مسلمانوں ہے کچھ قوموں نے الی دشنی بھی کی کہ ان کا وجود مثانے کے دریے ہو گئے لیکن بعد میں الیمی کاما پلٹی کہ نہ صرف یہ وقتی عداوت اور عارضی رخجش ختم ہوگئی بلکہ بیگروہ مسلمان ہوگئے۔ تا تاریوں اورتز کوں کی مثال ہمار ہے سامنے ہے لیکن یہود وہنود کے دل میں اسلام دشمنی کی نہ بجھنے والی آگ ایسے دائمی بُغض اور ابدی جذبۂ عناد میں تبدیل ہوچکی ہے کہ اس کرہُ ارض پر انسانی حیات کی بقائے ساتھ ساتھ چلے گی تا آ ککہ زَبِ تعالیٰ ان متیوں گروہوں میں سے جوتن یرےائے گئی فتح نصیب کرے گا۔ابتداءِ اسلام میں مکہ تکرمہ کے بت پرستوں اوریثرب کے یہود یوں نے باہم معاہدہ کے ذریعے مسلمانوں کا نام ونشان مٹانا چاہا اور قیام یا کتان (۱۹۴۷ء) اور قیام اسرائیل (۱۹۴۸ء) کے وقت ان دونوں نے برصغیراورمشرق وسطی کے مسلمانوں پرانتہائی مظالم ڈھا کران کونیست ونا بود کرنے کی کوشش کی جواب تک ان کے باہمی گھ جوڑ سے جاری ہے۔اس طرح کی بہت ہی با تیں ان دونوں میں مشترک ہیں کیکن ہم ان کے درمیان جس قد رِمشترک کا ذکر کرنے چلے ہیں وہ اس کشکش کے تباہ کُن انجام میں ان کا اشتراک ہے جوانہوں نے مسلمانوں ہے بریا کررکھی ہے۔اس سلسلے میں آپ بیتین احادیث مبار کہ پڑھیے جو جیرت انگیز طور بران کے انجام کی مماثلت ہے آگاہ کرتی ہیں۔ (١) عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عصابتان من أمتى أحرز هما الله من النار، عصابة تغزوا الهند و عصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليهما السلام. "

حضرت أوبان رضى الله عندس نبى رحمت صلى الله عليه وسلم كاليفر مان مروى ب:

''اللّدربالعزت میری اُمّت کے دوگروہوں کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ (لیعنی وہ عذاب جہتم سے محفوظ رہیں گے اورجنتی ہوں گے ) ان میں سے ایک ہندوستان میں جہاد کرے گاور دوسراحضرت عیسی علیہ السلام کے ہمراہ ہوگا۔''

(كنز العمال، مسنداحمد، سنن نسائى، معجم الطبراني)

(٢) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و ذكر الهند: "يغزو الهند منكم جيش يفتح الله عليهم حتى يأ توا بملوكهم مغللين بالسلاسل، يغفرالله ذنوبهم، فينصر فون حين ينصر فون فيجدون ابن مريم بالشام. " (الفتن لنعيم بن حماد، حديث ٢٣٦١، ١ ٩٠١، كنز العمال ٢١٤١)

حضرت ابو ہر پر ہورضی اللہ عنہ ہے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

'' میں ہے ایک جماعت ہند وستان کے ساتھ جنگ کرے گا۔ اے اللہ تعالیٰ فتح
تصیب فرمائمیں گے۔ یہاں تک کہ یہ فاتحین ،اہل ہند کے حکمر انوں کوزنجیروں اور بیڑیوں میں
جکڑ لیس گے۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو مغفرت کا تمذہ عطافر مائیں گے۔ اس (جہاد ہند) سے
مسلمان فارغ ہوں گے اور (مشرق و طلی کی جانب یہودی فتند کی سرکونی کے لیے پہنچیں گے
تو) شام میں میچ این مریم علیہا السلام کو یائمیں گے۔''

اس حدیث میں ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑنے کی بات کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت سرکش اورشدت پسند جنونی ہوں گے ممکن ہے کہ اس سے مرادا نتبا پسند ہندو تنظیموں کے رہنما ہوں۔  (٣)عن نهيك بن الصويم السكوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لتقاتلن المشركين، حتىٰ يقاتل بقيتكم الدّجال علىٰ نهر الأردن، أنتم شرقية وهم غربية. "

قال الحافظ الهيشمى فى مجمع الزوائد: رواه الطبرانى، والبزار، ورجال البزار ثقات ( ٢٩٨٧) و كذافى الإصابة فى تمييز الصحابة. ( ٣٧٦/٣) 

" تم مشركين سے جنگ كرو گے حن كرتهارے باتى ماندولۇ نير أردن پروتبال سے جنگ كريں گے بتم (دريائ اردن كى) مشرقى جهت ميں بوگ اوروه مغرلى جهت ميں بول گے "
قال راوى المحديث ابن صويم المسكونى: "و ما أورى أنى الأردن يومنلي من الأردن يومنلي من الأردن يومنلي

راوی حدیث این صریم السکونی کہتے ہیں کہ معلوم نہیں اردن اس دن اس زبین کے کس خطہ پر ہوگا؟ دریا ہے اردن آج اردن اوراسرائیل کی سرحد پرواقع ہے۔اس کے مشرقی جانب مسلمان اور مغربی جانب یہودی لیتے ہیں۔''غرب اردن'' یعنی اردن کے مغربی کنارہ کی اسلاح اگر قار مکین نے مُن ہوگی، یہ وہ حصہ ہے جہاں اسرائیل نے حال ہی میں یہودی بستیوں کے گرداو نچ حفاظتی حصار تغیر کیے ہیں۔

ان متیوں احادیث میں آپ نور کریں (اور پیفتن وحوادث کے باب میں سند ومتین ہر دو
احتبار سے قابل استدلال ہیں) تو معلوم ہوگا کہ آخر زبانہ میں اللہ رّ ب العزت پاکستان (و
افغانستان) اورفلسطین کے مسلمانوں سے جہاداور نفرت اسلام کے حوالے ہے اہم کام لےگا
اوران کے دشنوں، برصغیر میں ہنو داور شرق وسطی میں یہود کوان کے ہاتھوں عبر تناک انجام
سے دو چار کرے گا۔احادیث شریفہ میں دنیا کی ان دومشہور اور فیصلہ کن جنگوں کے حالات،
واقعات اور وقت اور شریک جاہدین کی فضیلت (دنیا میں فتح اور آخرت میں معفرت و جنت کی
بیشارت) میں بھی کیسانیت ملتی ہے۔ہم اللہ تعالٰ کی مہربان ذات، اس کی بے پایاں رحمت اور
امیر شریحہ بیں کہ دوہ ان مجاہدین ہے حبت و

عقیدت رکھنے والے اوران کے سلسلے سے جڑے رہنے والوں کو بھی اس اجر وفضیلت میں کی قدر حصہ ضرور دے گا جس کا اس کے سیج نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے وعدہ کیا ہے۔اے المہان وظن! اے افغان غیرت مند! اے القدس کے باسیو! اسلام کی جوقوت اور جوقعتیں شہیں ملی میں ان کی قدر پیچانو! اور اللہ کے وشمنوں سے دوئی لگا کرخود کو اللہ کی نظر سے گرانے کی بجاتے اللہ اور اللہ والوں کے وشمنوں کے خلاف اعلان جنگ کر کے اللہ کی رحمت اور رضا کا استحقاق حاصل کرو۔ بہلا ووں میں پڑ کرخود کو دھوکا مت دواور اس دن کے لیے صدافت، شاعت اور عدالت کا سمق یا جائے گا۔

# پُراسرارحروف کیا کہتے ہیں؟

کی چھشارے قبل شائع ہونے والے ایک مضمون کے بارے میں لا ہور سے کچھ دوستوں نے خط جھیجا ہے کہ ایک ڈالر کے نوٹ پر درج الفاظ کے بارے میں وضاحت نہیں گا گئی کہ ان کا کیا مطلب ہے؟ لاہٰ آج کی مجلس انہی علامات اور نامانوس الفاظ کے لیے وقف ہے جو دعَال کی عبوری ریاست کی کرنی کی ہنیا دی اکائی پر درج میں۔

ائیک ڈالر کے نوٹ کے دائیں حصہ پر جوعلامات ہیں.....عقاب،اس کے دائیں ہاتھ میں گندم کی بالیاں اور ہائیں ہاتھ میں تیروں کا گٹھا وغیرہ.... بائیں طرف جو دائرہ ہے اس میں جوشکلیں،علامات اورالفاظ ہیں وہ غیر معمولی اور چو ذکا دینے والے ہیں۔ان پر بطور خاص غور وکرکی ضرورت ہے۔شکل:

ا بہتر اہرام مصری شکل کی ایک فرونی تکون کے سرے پرایک آ کھے تی ہوئی ہے۔ بیسراغ رساں آ کھے نہا ہت مگروہ ہم کا تاثر پیدا کرتی ہے گویا کہ اس کے ذریعے ساری دنیا کو تا اُرا جار ہا ہے۔ صعبونی دماغ اس کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے آ تامی و حقال کی اسلی آ کھ ساری دنیا کو اپنی نادیدہ گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ اگر کوئی شخص بہودیوں سے کو چھے کہ آخر مہمارا میں بہتر پر بر دیوں ہے؟ طاہر کیوں نہیں مہمواتا کہ جو تھے کہ آخر ہونا ہے اس کا فیصلہ ہوجائے اور قصہ زمین برسر زمین نمٹ جائے تو اس کے ہوجا تا کہ جو تھے کہ تا تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ایسا اس وقت ہوگا جب زمین پر ایک ذیر دست تسم کی مقدس جنگ جو بیا نہائی خوز رہے تھی ہواور عالمگر بھی ،اس میں اسرائیل ساری مسلم دنیا کا فریق ہوگا کہو کہتے میں اسرائیل ساری مسلم دنیا کا فریق ہوگا کہو کہتے ہوگا۔ کو کہتے میں شروع ہوگی اور دقال کو کو کہتے ہوگا۔ میں معادرات کے نتیجے میں شروع ہوگی اور دقال کو

نجور کرد ہے گی کہ وہ بیکل کی تیسر می مرتبہ تغییر اور اپنے پیروکا رون کی جمایت کے لیے مداخلت کرے اور یوں دنیا اس مجم آئس کے طبح رکا تماشا کر سکے گی۔ یہود یوں کو اس امر کا اخالیتین ہے کہ انہوں نے مسجد افضی کی جگہ بیک کی تغییر کے لیے سامان تک فرا بھم کرلیا ہے۔ بیت المقد کی کرانہوں نے مسجد افضی کی جہاں کچھ کو تتم کے یہود دی کاریگر وہ نا دراشیا تیار کر رہے ہیں جو بیکل کی جاوٹ کے لیے استعمال کی بیا میں گی۔ ایک یہود دی کاریگر وہ نا دراشیا تیار کر رہے ہیں جو بیکل کی جاوٹ کے لیے استعمال کی بیا میں گی۔ ایک یہود دی کاریگر وہ نا دراشیا تیار کر رہے ہیں بیود کی مدرسہ قائم کیا گیا ہے۔ اس کا نام 'زرابہوں کا تاج'' ہے (ہماری) اصطلاح بین تاج العلوم بلہ تاج العلام انہا ہے اس کا فقد یم رسوم پرست رہتی'، نو جوان یہود کی طلبہ کو اس امر کی تربیت دے رہے ہیں کہ دیکل میں خداوند کے صفور سرخ سانڈ یا کنواری ہے داغ سرخ گائے کی قربانی کیے دی جائے گی؟ اس مدر سے کہانی ساری و نیا کہ و بیان ساری و نیا کہ و بیوں سے خطیر مقدار میں چندہ جمع کرتے ہیں کہ دیکل میں مدر سے کے بانی ساری و نیا کہ بیک اس جو نیوں سے خطیر مقدار میں چندہ جمع کرتے ہیں اور آئییں کہ بیک کے انہیں عملا مشاہدہ کرواتے ہیں کہ طلبہ کو جانوروں کی قربانی کا اور' روحانیت کی پخشگی'' کے لیے آئیس عملا مشاہدہ کرواتے ہیں کہ طلبہ کو جانوروں کی قربانی کا طر اقد کیے سے سے مایا جاتا ہے؟

یبود یوں کا عقیدہ ہے کہ End Time آ پہنچا ہے اور ہریبودی کواپئے آتا کا کے استقبال کی تیار یوں میں حصہ لینے کے لیے چندہ دینا چاہیے۔ یہاں پڑنچ کر یبود کی طرف سے مدارس دینیہ کے خلاف پر د پیگنڈ اوران کے لیے عطیات مہیا کرنے والے مسلمانوں کو متنظر کرنے کی مہم کا پس منظر مجھے میں آجانا جا ہیے۔

امریکی این اور انگون کے اوپر لکھے گئے حروف پرنظر ڈالی: Annuit Coeplis امریکی قوم یونائی اور ال طبنی زبان نہیں جائی ، انگاش اور ہپانوی جائی ہے مگر جرت ہے کہ اس کے نوٹ پر غیر انگریزی زبان کے الفاظ درج ہیں۔ان الفاظ کے معنی ''کامیا بی سے ہمکناری'' کے بین اور کامیا بی سے ہمکناری کا مطلب سے ہے کہ خدا تعالی نے یہودیوں کے لیے ایک جنتی منصوبہ کی تفصیلات تو یہودیوں کے لیے ایک جنتی منصوبہ کی تفصیلات تو یہودیوں کے لیے ایک جنتی منصوبہ کی تفصیلات تو یہودیوں کے لیے ایک جنتی

ہیں۔ ارضی منصوبہ میہ ہے کہ اسرائیل کے دوبارہ قیام کے بعد بیکل سلیمانی میں تخت داؤ دی کی تنصیب کی جائے جہال ان کا یک چشمی سربراہ میٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرے گا۔ اس وقت دنیا کی سیاست،معیشت، تجارت، ذرائع اہلاغ اور تعلیم وغیرہ پر یہود یوں نے جوقبضہ جمایا ہوا ہے یا تی'' کامیابی ہے بمکناری'' کی تمہیدہے۔

اللہ میں کا میں اس کے مینے کی میں اس الفاظ ورج میں Novus Ordo Sectorum ان کا سیدها سادہ ترجمہ وہی ہے جے سینئریش ''نیو ورلڈ آ رڈر'' نیا عالمی معاشر تی نظام کے نام سے ظاہر کر چکے ہیں۔اس نظام کے تحت افریقہ،ایشیا اور شرق وسطی کے پیجیدہ اور مختلف الخيال معاشرون كاكرداريه بهونا فياہيے كەخدا كے اس عظيم اور بے مثال منصوبے ميں يہود کے دفیق کاربن کراپنا کر دارادا کریں جو قبل قیامت ظہور پذیر ہوکرر ہےگا۔ یہود کے اس قیامت خیز پروپیگنڈے کی کامیابی کااس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہاس وقت دنیا میں یہود بیں سے بروه كراسرائيل كےاليے وفادار موجود بيں جوند صرف بدكه يهودي نہيں بلكه ماضي قريب وبعيد ميں یہودیوں کے زبردست دشمن رہے ہیں۔مثلاً: امریکا میں لا تعداد ایسے عیسائی ہیں جن میں چند چوٹی کے لوگ بھی شامل ہیں جن کی اسرائیل کے لیے پرزور حیایت اور تعاون یہودیوں ہے بھی زیادہ ہے۔اسرائیل کے لیےان کی ہمدردی کسی احساس جرم کے تحت نہیں ہے کہ ماضی میں انہوں نے بہودیوں برظلم کیا اور نہاس لیے کہ بہودیوں نے زبروست تباہی (Holocaust) دیکھی۔ بلکهان کو یہودیوں نے یہ باورکرارکھاہے کہاسرائیل' وہی جگہ'' ہے جہاں'' غدا کی مرضی'' کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ ظہور کریں گے اور آخری جنگِ عظیم Armagadon کے بعد سارے غیرعیسائی عیسائیت قبول کرلیں گے البذادین کحاظ سے ہرعیسائی کو جا ہے کہ وہ اسرائیل کی تمایت کرے۔اگر عیسائی اسرائیل کو تتحفظ دینے میں ناکام رہے تو وہ خدا کے آگے اپنی اہمیت کھودیں گے نیزیہ کہ عرب دنیا چونکہ ایک تبیٹی دشمن (Antichrist) دنیا ہے لہٰذا عربوں کو نہ صرف بروخلم سے بلکہ مشرق وسطنی سے نیست و نابود کر دیناعیسائیوں کی اپنے سے سے محبت کا نقاضاہے۔ ریورب خدا کے وعدوں کی پخیل کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اب آپ بہودی شاطرانہ چال دیکھیے کہ می دجال کی ریاست کے تحفظ کے لیے راہ ہموار کرنے کی خاطروہ میں موجود جناب سیدنا عینی علیہ السلام کے پیروکاروں کو استعمال کررہے ہیں اور بنی اسرائیل کی جھیٹروں کو اس حد تک ورغلانے میں کا میاب ہو بچے ہیں کہ وہ سرگرم (Warm) بیودیوں ہے بھی زیادہ کہ جوش ہیں اور اس طرح صبیونیت کے طافوتی قافلے میں بیودیوں کے ساتھ عیسائی بھی شامل ہو بچے ہیں جو خدا تعالی کے بارے میں اس نظریے کے تاکل ہیں کہ وہ دو ہر وہ روئے زمین پر آباد چھارب انسانوں میں سے صرف دوقوموں کو جانتا ہے، ایک بیرودی اور دو ہرے عیسائی۔ باتی ونیا کا اس کی نظر رحمت میں انہیں اپنا بندہ تسلیم کرتا ہے، ایک بیرودی اور دو ہرے عیسائی۔ باتی ونیا کا اس کی نظر رحمت میں کوئی مقام نہیں۔ وہ آخری جگی عظیم میں بلاک ہوتے ہیں تو ہوجا کیس، نجات تو صرف دو مختب اقوام کو لیے گی۔

 معنیٰ یہ ہیں کہ امریکانے دنیا کے سب سے چھوٹے ملکوں میں سے ایک ملک کوجس کی آبادی کئی ملکوں کی آبادی ہے کم ہے، امداد میں اتنی بڑی رقم دی ہے جوافریقہ اور لاطینی امر رکا کے ملکوں اور کیر بیبین مما لک کودی جانے والی مجموعی امدادی رقم کے برابر ہے۔ان ملکوں کو ملنے والی مجموعی رقم ۴۴ ڈالر فی کس ہے جبکہ اسرائیل کو ملنے دالی رقم ۱۰ ہزار ۵۷۷ ڈالر فی کس ہے۔ عیسائیوں کی اس طاقت سے تقویت با کریہودیوں کا ایک گروہ بینا کے صحرامیں مسجد افصلی کے نمونے بنا کراس پر حملے کی مثق اوراس بات کے ملی تج بے کرتار ہتا ہے کہ بم دھا کوں کے بعد (معاذ الله) مبحد کس طرف گرے گی اور بم کے ٹکڑے گئی دورتک جائیں گے۔ گویا کہ یبودی بیک وقت اندرون اسرائیل (مقدس سرزمین) اور بیرون اسرائیل (موعووسرزمین) دونوں محاذوں بر کام حاری رکھے ہوئے ہیں اور ایک دن اس کا براہ راست شکار ہم لیعنی یا کستانیوں نے ہونا ہے کیونکہ بیوا حدایثی طاقت ان کے رائے گی آخری رکاوٹ ہے۔عظیم تر اسرائیل اورعظیم تر بھارت ایک دوسرے کے قدرتی حلیف میں اورفلسطین کے جانیاز وں کے ساتھ کشمیر کے جانثار بیٹول کوجلدیا بدیرایک دوسرے کا حلیف بننا ہوگا۔ بابری مسجد کی جگدرام مندراور بیت المقدس کی جگہ پیکل سلیمانی کی تعمیرا پیے منصوبے میں جن میں ہے ایک کی تکمیل دوسرے کی راہ ہموار کرے گی اور ہم کوخواہی نخواہی اس آگ میں کودنا ہوگا جس کا ظاہر موت کین باطن ابدی حیات ہے، لہٰذا ہمیں ایمان یا نفاق میں سے ایک کی راہ اختیار کر کینی جا ہے۔ ایمان کی علامت جان ومال ہے جہاد فی سپیل اللّٰداورنفاق کی نشانی برٰ د لی اور کنجوی ہے۔کیاوجہ ہے کہ یہودخودتو نو جوانوں کوتربیت دے کر قربانی کے رضا کاراور وفاداروں کا دستہ Block) of the Faithful) تیار کرتے ہیں اور ساری دنیا کے یہودیوں سے ان یہود کی مدرسوں اور معسکرات کے لیے چندہ کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کے دینی مدارس اور جہادی تنظیموں کے خلاف زہرا گلتے وقت ان کی زبانیں لٹک کر دنیا والوں کے تلوے جائے لگتی ہیں۔ دینی اور جہادی تح یکوں کے بےبس ہونے کی در ہے، یہود کے ہراول دیتے تمام عالم اسلام خصوصاً یا کشان اورسعودی عرب پر جاچڑھیں گے۔

اب آپ سنے! جب و جال مدینہ منورہ پنچے گا تو اُحد پہاڑ پر کھڑا ہوکر محید نبوی (علی صاحبہ الصلاق والسلام) پرایک نظر ڈالے گا اورائے ساتھ کے لوگوں (کٹریبووی)، ورغلائے ہوئے عیسائی اور ولایتی مسلمانوں) ہے لوجھے گا: ''تم بیسفیر محل دیجہ ہو؟ بیا تھر (صلی الله علیہ وسلم) کی محبد ہے۔'' بھروہ مدینہ میں واقعل ہونا جاہے گا گراس کے ہرراہتے پر مسلم فرشتہ ہوگا۔ بیعد بیٹ مسلم اللہ علیہ وہ معند ہوں کے ہوا است پر مسلم طافظ این تجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد ۱۳ اصفحہ ۹ پر بیعد بیٹ نقل فر مائی ہے کین مجد نبوی کے سفید اور چمکہ اللہ علیہ وہ مائی ہے گئی تصاویر میں مسید نبوی روشن اور چمکہ ار نظر آئی ہے۔ بیضدا کی شان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چی بیش میں مسید نبوی روشن اور چمکہ ارتفاع آئی ہے۔ بیضدا کی شان اور محمد ملی اللہ علیہ وسلم کی چی بیش

ڈالر کی پشت پرموجود ذو محقی تصاویر، خفیہ علامات اور پراسرار حروف و اعداد سالہا سال سے گردش میں میں۔ یہود یوں کے منصوبے مسلمان جیبوں میں ڈالے گھرتے ہیں لیکن اپنے تی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بے خبر ہیں: ''خراسان (افغانستان سمیت ماوراء النبر کا سارا علاقہ خراسان () کے کالی جھنڈ یوں والے نکل کر میت المقدل پر جھنڈ البرائیں گئے۔'' (ترقدی شریف، ابواب النفتن جلد: ۲، سنجھ گے۔'' (ترقدی شریف، ابواب النفتن جلد: ۲، سنجھ گے۔'' (ترقدی شریف، ابواب النفتن جلد: ۲، سنجھ

اے پاکستان وافغانستان کےخوش نصیب طالبواور مجاہدو! حوصلہ رکھنا کہ ہے نبی کی گجی پیش گوئی کا مصداق تم بھی ہو۔

## داستان ملت فروشوں کی

نامبارك آ دمي:

ال مقمون میں بنیادی طور پر ایک ایے شخص کی روداد جفا کو ظاہر کرناہے جس نے ہندوستان سے لے کر تجاز تک ہے مسلمانوں سے وہ انسوستاک غداری کی جس کا خیازہ آج تک برصغین رتک ، جاز، اُردن اور فلطین کے لاکھوں مسلمان تھکت رہے ہیں۔ بیشخص مسلمانوں کے میں جفنا نامبارک لکلاا تناماضی قریب میں کم بی کوئی اور ہوگا۔ یا کی المانا اور حقیقت ہے کہ متاریخ اسلام جہاں جوانم رو جانباز وں اور پیکر خلوص جانباز وں کی داستانوں سے بھی کہ کری پڑی ہے وہیں اس میں بعض ایسے بدیختوں کا تذکرہ بھی ملتاہے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نا قابل تلاقی نقصان پہنچایا اور بعض نے تو اسپنے ندہب اور ملت سے غداری میں اسیام ور شمان اسلام کوز مانہ طویل تک بے انتباشروف اور کیا ہے کہ اس مسلمانوں کو جوان از کی ہذھیوں کے اسلام کوز مانہ طویل تک بے انتباشروف اور کھیلانے کا موقع ملا جوان از کی ہذھیوں کے نامہ انہ میں سینہ جاریہ کے طور پر کھیا تا رہے گا۔ اس مسلمانوں کو موز کی ہورائ کی دونا کی موقع کی موز کی ہوری بات سیب کہ مغیر فرو رقی اور ملت خداری اور یہود وانساری کی موقع اور ایک ہوری کی اور اور آج تک مسلمانوں سے غداری اور یہود وانساری ہے وہ نام تعداری کی موقع کی دونا کی نقصان پہنچا کی اور اور کھیا تا رہے کے دوران عرب وہ قسم کے مسلمانوں کو ہوانا کے نقصان پہنچا کی اور کھیا تھیا کہ تو کیا نے برخوں کا خداری کی موقعات کے جور بی کھیا تھیا کہ تو کھیا تو ان کو موزان کے نقصان پہنچا کیا تھیا تھیا تھیا کہ کو کھیا تھیا کی کو میا تھیا کی کہ تو کھیا تھیا کہ کو تعداری کی موزئی کے دوران عرب وہ تو کھی کے مسلمانوں کو موزنا کے نقصان پہنچا کی دوران عرب وہ تھی کے مسلمانوں کو موزنا کے نقصان پہنچا کے دوران عرب کے دوران عرب کے دوران عرب کے مسلمانوں کو موزنا کے نقصان پہنچا کے دوران عرب کے دوران کے دوران عرب کے دوران عرب کے دوران عرب

مردانِ حریت:

اس داستان کی ابتدا جنگ عظیم اول ہے ہوتی ہے جب حجاز سمیت سارا جزیرۃ العرب

سلطنت عثانیہ کے زریکین تھا۔ ترکول کی اسلام سے محبت، حربین شریفین کی خدمت اور مسلمانوں کی خیرخواہی کے باعث دنیا مجر کے مسلمانوں ان کے گرویدہ اور معتقد سے ۔ انگریز ایج بخصوص مقاصد کے پیش نظر سلطنت عثانیہ سے عاد آرا تھا۔ وہ مسلمانوں کے اتحاد کا بیم کز اور اوران کی مذہبی وسیاسی قوت کے اس محور کو ختم کرنا چاہتا تھا تا کہ ایک طرف برصغیر پر اس کے اقتدار کو وکی خطرہ نہ رہ ہے اور دومری طرف جزیرة العرب کی قیادت سلاطین آل عثان کے ہاتھوں سے جاتی رہ ہے تی اس کو شخط فراہم کر سے۔ یہ وہ دار محمد کے آراد عالی خراجم کر سے۔ یہ وہ دان منافق کی کوشش تھی کے صوبہ سرحد کے آراد عالی قبل موجود اسپے شاگر دعالم اور مریدین کی مدد سے ہندوستان پر تملہ اور موکر انگریز ول کو تکال میں موجود اسپے شاگر دعالم افت راشدہ کی علمبر داراسال می محومت قائم کریں۔ اس غوش کے باہر کریں اور بیہاں نظام خالف افت راشدہ کی علمبر داراسال می محومت قائم کریں۔ اس غوش کے باہر کریں اور بیہاں نظام خالف ان راشدہ کی علمبر داراسال می محومت قائم کریں۔ اس غوش کے باہر کریں اور بیہاں نظام خلافت راشدہ کی علمبر داراسال می محومت قائم کریں۔ اس غوش کے باہر کریں اداد کا دعدہ حاصل کرسیں۔

#### دودهاری تلوار:

اگر بیر منصوبہ کا میاب ہوجاتا تو آئی دنیا کا نقشہ کچھاور ہوتا گراس موقع پر ایک حرمان نفیسٹ شخص آڑے یہ اس موقع پر ایک حرمان نفیسٹ شخص آڑے کا سیاسٹ شخص آڑے ہوئی اس کے ہوئی ہواں نے مسلمانوں کو بیٹر اون دنیا پرست حکمرانوں کے سلطین مثانیہ کے مضبوط ہاتھوں نے نگل کر نکوے گؤرے ہوگران دنیا پرست حکمرانوں کے مرز مین اسلام کی دولت لٹ لٹ کر نیویارک اور لندن کوآباد کر رہی ہے۔ اس شخص کا نام شریف مین مسلمانوں کے ارمان پر دودھاری تاوار چلائی۔ حسین تصاور بیدیکہ کرمہ کا والی تھا۔ اس نظالم نے مسلمانوں کے ارمان پر دودھاری تاوار چلائی۔ ایک طرف تو اس نے بیکیا کہ مرکز خلافت کو لیتین دلاتار ہا کہ تجازاور حریمین کے معاملات دیکھنے کے لیے میں کا فواج کو انگریزوں کے مقابلے کے لیے دوسرے کے لیے میں کافی ہوں ، آپ بے کھنے اپنی افواج کو انگریزوں کے مقابلے کے لیے دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے خلاف آگریزوں کے کہتے پر عربوں کے کو ان کہا تار ہا

اورانہیں خلافت اسلامیہ کے خلاف بغاوت پر آ مادہ کرتار ہا۔ نیسری طرف اس کم بخت نے یہ حرکت کی کہ جب حضرت شیخ الہندرجمۃ اللہ علیہ ترکوں کی طرف سے تحاز کے گورنر غالب باشا ہے مسلمانان ہنداور سلطنت عثانیہ کے جملہ عہدیداران کے نام اپنی جمایت کا خط حاصل کر چکے (جو بعد میں''غالب نامۂ' کے نام ہےمشہور ہوا ) نیز خلافت عثانیہ کے وزیر جنگ انور باشا سے ملا قات کر کے ای مضمون کا ایک خط اس ہے بھی لے لیا تو اب آپ جا ہتے تھے کہ جلد از جلدا فغانستان اوروہاں ہے آ زاد قبائل پہنچ جائیں تا کہ مرکز خلافت کی طرف ہے تابید وحمایت مل جانے کے سبب جملہ مسلمانان ہندآپ کا ساتھ دیں۔ آپ آزاد قبائل کے مجاہدین کی جماعت لے کرانگریزوں پر باہر سے حملہ آور ہوں اور ہندوستان کے چیے چیے پر بسنے والے آپ کے متعلقین اور عام مسلمان اندر سے بغاوت بریا کردیں نا کہ فرنگی ہے آ زادی حاصل کرے اسلامی خلافت کی بنیا در کھودی جائے۔لیکن نہ کورہ بالاشخص نے انگریزوں کے کہنے پر اس نازک موقع میں آپ کومع رفقائے گرفتار کر لیا اور پھر آپ کومصراور وہاں سے مالٹا بھیج ویا گیا جہاں آ پ نے قید کا طویل زمانہ کا ٹااور نہ صرف بیا کہ ہندوستان آ زاد ہوکر مسلمانوں کے ہاتھ نہ آ سکا بلکہ مقامات مقدسہ بھی ای شخص کی سازشوں سے عثانی سلطنت کے زیرنگلین نہ رہے اور جزیرۂ عوب کے جھے بخ سے کرکے اسے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کردیا گیا۔ یہاں کی حکومت ان حکمرانوں کے ماتھوں میں آگئی جوکثیر وسائل اور بے حساب دولت اکٹھی کرنے کے باوجودایے بڑوں میں موجو فلسطینی مسلمانوں کے کسی کام آتے ہیں اور ندونیا کے دیگر جھے میں بسنے والےمسلمانوں کوان سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ مانا کہ بداسرائیل کی عسکری مزاحمت نہیں کر سکتے لیکن جوفکسطینی مہاجرین بڑوی مما لک کے کیمپیوں میں بہتے میں ان کی مالی مدو کر کے ان کومعا ثی مسائل ہے تو بے بروا کر سکتے تھے تا کہان کے نو جوان بے فکر ہوکر جہاد میں حصہ لے تکبیل .....نیکن ان سے یہ بھی نہیں ہوتا۔

بے برکت ہاتھ:

انگریزوں کے اس مگاشتہ کو لا پچھٹی کہ خلافت عثانیہ کے سقوط کے بعد اسے حجاز کی حکومت مل جائے گی کیکن اس کا میدار ہان پورانہ ہور کا آل سعود کے جاز پر غلبہ یا لینے کے بعد انگریزوں نے اس سے نظریں پھیرلیں اور اسے یہاں سے رسوائی اور بزیمت اٹھا کر بھا گنا کر اللہ اور اسے نظریں پھیرلیں اور اسے یہاں سے رسوائی اور بزیمت اٹھا کر بھا گنا ہا کہ بڑاہ گیا۔ اس مونیا جس کواس کے مرنے کے بعداس کی اولا واقع تک پورا کررہی ہے۔ اس کم نصیب نے انگریزوں کی بے وفائی کا مشاہدہ کر لینے کے بعد بھی ان کا اللہ کا ارک کا رہنا منظور کرلیا اور اس کا خاندان نسل درنسل میہ فدمدداری پوری کرتا آ رہا ہے۔ اس مرتبہ اسے بیذ مدداری دی گئی کہ فلسطین کے مشرقی کنار سے کی، جہاں اُردن واقع ہے، گرانی سنجال لے اور صیبونی مفاوات کا تحفظ کرے۔ اس علاقے کی، جہاں اُردن واقع ہے، گرانی سنجال کے اور صیبونی مفاوات کا تحفظ کرے۔ اس علاقے مدن اور آج کا کافلسطین سے زمینی رابطر ہے۔ وہ حین اور آج کا کادن پیرخش اور اس کی اولا وفلسطین کے پڑوی میں وہ سب پھر کرتی ہے جس سے میں اور آج کی کوانیا حصار قائم کر رکھا ہے جس کافا کدہ مظلوم اور محصور فلسطین کے گروا ہیا حصار قائم کر رکھا ہے جس کافا کدہ مظلوم اور محصور فلسطینیوں کوئیس، عاصب اور جابر یہود یوں کو سلے۔ اس کے مرنے کے بعداس کا ایک میں عامل اور خابر یہود یوں کو سلے۔ اس کے مرنے کے بعداس کا ایک عمر انی تو ۱۹۵۸ء میں اس خاندان سے پھی گئی، البت اُردن ایکھی تک ان کے بے برکت ہاتھوں میں ہے۔ میں اس خاندان سے پھی گئی، البت اُردن ایکھی تک ان کے بے برکت ہاتھوں میں ہے۔ میں اس خاندان سے پھی گئی، البت اُردن ایکھی تک ان کے برکت ہاتھوں میں ہے۔ میں اس خاندان سے پھی گئی، البت اُردن ایکھی تک ان کے برکت ہاتھوں میں ہے۔

اس کے بیٹے عبداللہ بن حسین نے ۳۰ سال تک (۱۹۲۰ء ہے ۱۹۵۰ء) اُردن پر حکموانی کی۔ ای دون پر حکموانی کی۔ ای دون اس کے بعد کی۔ ای دون اس اس کے بعد مشریف حسین کا پوتا طلال بن عبداللہ اردن کا حکموان ہوالیکن اے ایک بی سال حکومت نصیب ہوئی۔ (۱۹۵۱ء تا ۱۹۵۲ء) بعد از اس د ما فی بیاری کی وجہ ہے اے تخت ہے دستیر دار ہونا پڑا۔ اس کے بعد اس کا پڑیو پتا حسین بن طلال حکموان ہوا جے دنیا شاہ حسین کے نام ہے جانی ہے۔ اس نے تعریف مسلمی تک اُردن کو حمید بیت کے تحفظ کا مرکز بنائے رکھا۔ ای کے دور میں اس نے تعریف کے دور میں اس نے تعریف کے دریائے اردن کا مغربی نزارہ چھین لیا اورائے ''میودا'' اور میں اسام ہو'' نای دو حصوں میں تقدیم کیا گئی فی جہاجرین ہے وحشیانہ سلوک کرنے والا یہ حکموان بیار نظ کی طرح مریل آواز نگالئے کے علاوہ پھی نشرکہ بیا۔ ای کے دور میں طی بھیت حکموان بیار نظ کی طرح مریل آواز نگالئے کے علاوہ پھینہ کرسکا۔ ای کے دور میں طی بھیت حکموان بیار نظ کی طرح مریل آواز نگالئے کے علاوہ پھینہ کرسکا۔ اس کے دور میں طی بھیت کیات

ے کی جانے والی ایک مصنوعی جنگ کے بعد بیت المقدس اسرائیل کے حوالے کر دیا اور اس نے بیت المقدس واپس لینے کی بجائے نہ صرف ہد کہ اسرائیل کوسرکاری طور پر شلیم کر لیا بلکہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے امریکا و برطانیے کوفی گا ڈے بھی فراہم کیے۔ یہود ونصار کی ہے اس کے خصوصی تعلقات کا اندازہ اس نے اگلیا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی وزیر عظم اسحاق راہن کے مرنے پر اس نے اُس کی قبر پر جاضری دی اور زار وقطار رویا جبکہ یہودی روایات کے مطابق کسی ''مسلمان'' کو یہودیوں کی قبر پر جانے کی اجازت نہیں ، دوسری طرف جب بدیمنر میں بیٹلا ہوکر صاحب فراش ہوا تو یہودی عبادت خانوں میں اس کی صحت کے لیے خصوصی دعا میں کی گئیں۔

ہرےزخم:

بیالیا نا مبارک شخص تھا کہ صہونی مفادات کی تگہبانی کے لیے اپنے وین بھائیوں پرظلم

کرنے ہے بھی نہ چوکا حتیرہ ۱۹۵۰ء میں یہود یوں کے مظالم سے نگ آ کر جرت کرنے
والے تین ہزاد السطینی سلمانوں کوائ سے تھم پر گولیوں ہے بھون ڈالا گیا۔ فلسطینیوں نے اس
مہید کو '' ہیاہ مجبر'' کا نام دیا۔ وہ السطینی مہاجر ہی جوار دن کے مہاجر کیھیوں سے نگل کر متبوضہ
فلسطین (اسرائیل) میں کا رروائیاں کرتے تھے یا اسرائیل کے ظاف مظاہر کے کرتے تھے ان
پراس نے اتنا تشدر کیا کہ ان کی آ واز کو پکل کر رکھ دیا۔ اس کی انہی خدمات کے اعتراف میں دنیا
مجرکے چوٹی کے پانچ متعصب یہودی اور عیسائی سربراہان مملکت سمیت کی کا فرحکم انوں نے
اس کے جنازے میں شرکت کی اور اے برے انجام کی طرف رخصت کیا۔

فلسطینی مسلمانوں نے اسے بُر ہالقاب دے رکھے تھے مگر اسرائیل نے اس کے نام پر
ایک سرک کا نام رکھا جو غذ اران ملت کے لیے جہنم کی طرف رہنمائی کرتی رہے گی۔ آئ کل
اس کا لڑکا شاہ عبداللہ تکمران ہے۔ اس کی ماں برطانوی عیسائی ہے۔ شاہ حسین کی دویویاں
تھیں، ایک امریکی یہودی اور دوسری برطانوی عیسائی۔ اس ہے بھی یہود وونصار کی کے ساتھ
قریبی رابطوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ شاہ عبداللہ کی تربیت خصوص طور پر غیر اسالی انداز

میں کی گئ ہے اور بداینے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ سب پھر کر رہاہے جس نے السطینی مسلمانوں کے زخم ہرے ہوتے رہیں اور انہیں اپنے پڑوں سے کوئی مدونہ ل سکے \_ دیکھیے کب قدرت کا دسیو انتقام حرکت بیں آتا ہے اور بیرخاندان اپنے انجام کو پنچتاہے ۔

## داستان فلسطين فروشوں كى

#### ایك سنسنی خیر تحقیق پربلی بار منظر عام پر

یہ فروری ۱۹۴۵ء کی بات ہے۔ جدہ میں متعین امر کی سفیرولیم ایڈی کو'' انتہائی خفیہ اور ا نہم'' کے عنوان سے ایک پیغام ملا۔ اس میں کہا گیا تھا امر کی صدر فرین نکلن روز ویلٹ سعودی حكمران شاه عبدالعزيز سے ملاقات كرنا جائے ہيں اس كا انتظام كيا جائے ۔اس ملاقات كاوفت اور جگہ کی کومعلوم نہ تھی۔ایک سے زیادہ وجوہ کی بنایران دونوں سر براہوں کی اس بیٹھک کواتنا خفیه رکھا گیا تھا کہ جدہ میں ملاقات کے انتظام کاعلم صرف پانچے افراد کوتھا۔ شاہ عبدالعزیز ،سعودی وزیرخارجہ،امریکی سفارت خانہ کا ٹائیسٹ ،امریکی سفیراوراس کی بیوی۔امریکی سفیرنے را بطے شروع کرو ہے۔ سفار تکاری کی ڈوریاں ہلائی جانے لگیں ۔مشکل برتھی کہ یہودنوازعیسائی مملکت کا صدر سعودی سرز مین برینه آسکناتها کیونکه اس وقت عرب کےمسلمانوں کو آسائش و آرائش اور آ رام کوشی میں مبتلا کر کے غیرت ایمانی ہے محروم نہ کیا گیا تھا،خصوصاً شہروں ہے دوررہنے والے عرب قبائل اس بات كوقط عابر داشت نه كرسكته تتح كدمرز مين اسلام بركسي السيمسلم دهمن تحكمران کے قدم بڑیں جنہیں ہزاروں برس پہلے یہاں سے جلا وطن کیا گیا تھا۔ دوسری طرف شاہ عبدالعزیز اس ہے قبل کسی بیرونی دورے برند گئے تھے۔ بیان کی کسی غیرمسلم ملک کے سربراہ ہے پہلی ملا قات بھی اوراہے امریکا کے رقیب برطانیہ کے جدہ میں موجود خفیہ اہلکاروں سے چھیانا بھی مقصود تھا (اگرچہ بعد میں ان دونوں ملکوں نے رقابت ختم کر کے مل بانٹ کر کھانے پر ایکا کرلیاتھا) چنانجیاس ملاقات کے لیے سمندر کی وسعتوں کواستنعال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

شاہ عبدالعزیز کی عادت تھی کہ وہ سال میں ایک مرتبہ جدہ آیا کرتے تھے۔اس دوران یہاں کی انتظامیہ سے ملاقات کے علاوہ فقراءومسا کین میں امداد بھی تقسیم کرتے تھے جنانجہان کی آمد ہے قبل اعلان کیا گیا کہ امریکا کا جَنَّلَ بحری جہاز''میر فی'' بندرگاہ پرکنگر انداز ہور ہا ہے۔ میر فی کے اس دورے کو خیر سگالی کے تحت کیا جانے والا عام دورہ ظاہر کیا گیا جبکہ اس ہے پہلے کوئی امریکی جنگی جہاز حدہ کی بندرگاہ برلنگرا نداز نہ ہوا تھا۔ جہاز کی واپسی کااعلان ۱۲/ فروری کوکیا گیااوراس ہےا یک دن پہلے یعنیاا/فروری ۱۹۴۵ءکواس جنگی جہاز کا کیتان اور فرسٹ آفیسر، شاہ عبدالعزیز سے جدہ میں واقع ان کےمحل میں''سلام'' کرنے گئے اور اس دوران روائگی کی تمام تفصیلات طے باگئیں ۔ای دن امریکی سفیر نے جہاز کے عملے کے علاوہ جده میں مقیم ۴۵ امریکی باشندوں کوالوداعی عشائیہ دیااور جہاز کی واپسی مشتہر کر دی گئی۔ دوسری طرف ثناہ کی طرف ہے دوشنزادوں کے ساتھ سفر کی تناریاں مکمل ہوچکی تھیں۔ جہاز کی روانگی والے دن شاہی محل سے اعلان ہوا کہ شاہ مکہ تکرمہ واپس جارہے ہیں۔شاہی قافلے کی گاڑیاں محل ہے مکہ مرمہ واپسی کے لیے نکلیں لیکن رائے میں انہیں ا جا نک تھم دیا گیا کہ ہندرگاہ کی طرف چلیں ،ساتھ ہی شاہ نے ولی عبد شنرادہ سعود بن عبدالعزیز کوٹیلی گرام روانہ کہا کہ وہ تاحکم ثانی ملک کانظم ونتق سنیجالیں اورشنزادہ فیصل بن عبدالعزیز (جو بعد میں شاہ فیصل کے نام سے سعودی عرب کے فر مانر وااور عالم اسلام کی مقبول شخصیت ہے: اوران کی انقلا لی نظریات کی وجہ ہے دشمنان ملت نے عربستان براینا تسلط برقرار رکھنے کے لیے انہیں شہید کروایا ) کو بلا کر ملک ہے باہر جانے کے بارے میں مطلع کیااورانہیں تجاز میں نظم ونتق برقر ارر کھنے کی مدایات دے کرایک فہرست حوالے کی جس میں ان کے ساتھ جانے والوں کے نام تھے۔امریکی سفیر کو ''اویز' سے مدایات ملی تھیں کہ بادشاہ کے ہمراہ وفد بہت محدود ہونا چاہیے۔ چار صاحب حیثیت افراداوران کے ساتھ زیادہ ہے زیادہ آٹھ محافظ اور خدمت گاروں یعنی بادشاہ کے علاوہ کل۱۱۱ فراد، مگر جب بادشاه کا قافله بندرگاه پر پہنچا تو اس میں ۴۸ افراد، ۱۰۰ بکریاں اورمنوں کے حساب سے سبزیاں اورخوراک وغیرہ تھی۔ شاہ کا ارادہ اینے امریکی مہمانوں کی ضیافت کا تھا مگر جہاز کے کپتان کمانڈر کیٹنگ نے شاہ کے نمایندے وزیر مالیات شخ عبداللہ السلیمان کو بتایا کہ بحری جہاز پرخصوص قواعد کے تحت منظور شدہ غذادی جاتی ہے اوراس کی خلاف ورزی کی سزاقید ہے۔ شاہ نے اس کی رعایت کی اور صرف کیکریاں جہاز پر چڑھائی گئیں۔

شاہ عبدالعزیز کے پہنچتے ہی میر فی نے ساحل چھوڑ دیا اور نہرسوئز کی طرف روانہ ہو گیا۔ ۱ افروری ۱۹۴۵ء کوشام ساڑھے چار بجے کا وقت تھا، سورج سمندر کے کنارے اُفق کی طرف جھک چلاتھا، جہاز کےمسافر جنگی آلات کے مشاہدے اور سپر وتفریخ سے لطف لے رہے تھے، مگر کے خبرتھی کہاں سفر کا اختنام کچھا ہے معاہدوں پر ہوگا جوعالم اسلام کواینے حریفوں ہے گئ سوسال پیچیے دھکیل دیں گے۔ بادشاہ کے ہمراہ ان کے بھائی شنرادہ عبداللہ، دو ملیے شنرادہ محمد بن عبدالعزیز اورشنرادہ منصور بن عبدالعزیز کےعلاوہ ان کا معالج ،خصوصی مشیراورفلکی ماہر ماجد بن حیقلہ بھی تھا جونماز کے وقت قبلہ کی سمت نکال کردیتا تھا۔ یہا یک عجیب سم ظریفی رہی ہے کہ سعودی حکمران نماز، تلاوت اورحرمین کی خدمت کااجتمام تو خوب کرتے ہیں لیکن اس بات ۔ ے غافل رہتے ہیں کہ شعائر اللہ کی تعظیم ان کے احترام سے زیادہ ان کے تحفظ میں مضمر ہے اور پہ تحفظ جہاد فی سبیل اللہ کی بہتر ہے بہتر تیاری کے بغیر ناممکن ہے۔اب اس بات کود کیھے لیجیے کہ جہاز کے عرشے برفلکی ماہر کی رہنمائی ہے نماز ادا ہور ہی تھی جبکہ جہاز کے اندر میٹنگ روم میں مسلمانوں کی شہد رگ کفار کے انگوشھے تلے دینے کا بندوبت کیا جارہا ہے۔ بحراحمر کی لبرول پر جہاز کا بیسفر دورات اورا یک دن جاری رہا۔جس وفت جدہ سے بیہ جہاز روانہ ہور ہاتھا اس وقت مالٹا کی بندرگاہ ہے ایک اور جہاز روانہ ہور ہاتھا خصوصی طور پر تیار کیے گئے'' کوئنسی'' نامی جہاز میں امریکی صدر روز ویلٹ سوارتھا۔میر فی میں مسلمانوں کے بادشاہ کی طرف ہے امر کی افسروں کی ضیافتیں ہور ہی تھیں ، جہاز کے ہوا دار عرشے کی پُر لطف فضامیں خالص عربی انداز میں قالین بچیا کر دستر خوان بچھے تھے اور گب شب کی محفلیں بچ رہی تھیں۔خدام خاص عر بی ڈشیں تیاد کرر ہے تھے جوفرحت بخش ہوا میں بیٹھ کر بے فکری کے ساتھ تناول فر مائی جار ہی تھیں۔ دوسری طرف امریکی صدر کے جہاز کی دیواردن پر نقشے لگے ہوئے تھے، میزوں پر

ر پورٹیں دھری تھیں، یہودی ریاست کی تشکیل کے خواہش مندامر کی صدر سعودی فرمانروا ہے کی جانے والی گفتگو کے فکات پر اپنے مشیروں سے بحث ومشورہ کررہے تھے۔ فریقیوں کی جو وہئی حالت اور عمومی روبیاس وقت تھا آج بھی تقریباً ویسے ہی ہے۔ ایک مکمل بے قکری اور آئی حالت میں۔ اس چیز نے آرام طلی کی کیفیت میں تھا اور دوبر انکمل چوکس اور بیدار مغزی کی حالت میں۔ اس چیز نے آئست مسلمہ کوخون کے آنسور لم الرکھا ہے اور چی تو یہ ہے کہ اب مسلمانوں کے پاس رونے کے آئست مسلمہ کوخون کے آنسور کے باس رونے کے آئست مسلمہ کوخون کے آخوہ کا دوبر تیں ہی صرتیں ہیں۔

۱۴/ فروری ۱۹۴۵ء کو صبح دس بیج میرنی اور کوئنسی دونوں طے شدہ مقام پر پہنچ گئے۔ دونوں جہاز دل کے حارول طرف فوجی کھڑے ہوگئے۔ایک عارضی بل کے ذریعے دونوں چہازوں کو جوڑا گیا اور''حلالۃ الملک'' اینے دونوں صاحبزادوں کے ہمراہ امریکی صدر کے جہاز پرتشریف لے گئے ۔ پیخصوصی ،اہم اورخفیہ ترین ملا قات ایک گھنٹہ دس منٹ حاری رہی۔ اس کے موضوعات کے متعلق کچھ کچھ یا تیں تواب منظرعام پرآ گئی ہیں اور مشرق وسطی پر تحقیق کرنے والے مصنفین نے ان کو ڈرتے ڈرتے محتاط انداز میں نقل کیا ہے۔اگراس سارے موضوع کوکوئی چندلفظوں میں سمیٹنا چاہتو وہ یوں ہوں گے: '' فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کے حوالے سے سعودی فرمانرواؤں کو جکڑنا، ان کے پاس موجود تیل کی خداداد دولت پرتسلط یا نااور عربول کی اس ہے ہونے والی آمدنی کو مسکری ترقی کی بجائے سامان عیش وعشرت يرخرج كروانا\_''مجموعي طوريريانج گھٹے اس جہاز بررہنے كے بعد جب شاہ عبدالعزيز واپس ہوئے تو انہوں نے جہاز کے عملے میں تخفے تقسیم کیے۔افسران کوایک ایک گھڑی اور چھوٹے عملے کو ۱۵،۱۵۱ یا وَندُ دیے۔ بیان کی طبعی شرافت اور مہمان نوازی تھی لیکن انہیں کیا خبر کہ یہود کی خباشت اليي شريفاندروايات كالحاظ نبيس ركھتى \_ آخر ميس امريكى سفار تكاروليم ايْدى اورسعودى نما بندے یوسف پاسین نے ایک مشتر کہ بیان تیار کیا۔اس پر جانبین کے دستخط ہوئے اور جب صدر روز وبلٹ کا جہاز نبر سوئز ہے گز رکر پورٹ معید ہے آ گے جار ہاتھا اور برطانوی خفیہ ادارے کے المکار ملاقات کے متیج کی س گن لینے کی جان تو ڑ کوشش کررہے تھے، اس وقت یہود کی بدنام زمانہ تنظیم'' فری میسن' کے قاہرہ میں واقع دفتر میں ..... جوان کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا..... کامیابی کے جام نکرائے جارہے تھے اور صهیونی ریاست کی تشکیل کا اہم مرحلہ طے ہوجائے پر یہود یول کے'' بزرگ رہنما'' خوش سے پھولے نہ تاتے تھے۔

١٩٣٥ء ميں بدملا قات ہوئی اور صرف دوسال بعد ١٩٣٨ء ميں دنيا کے نقشے برصہيونی ر پاست أبھر َ لرآ گئی جوگزشتہ تین ہزار سال میں پیش آنے والا انوکھا واقعہ ہے۔انوکھا اس واسطے کہ یہود پر بچکم البی ذات وخواری کی مُمر لگ چکی تھی چیر بھی انہیں ایک ملک ل گیا۔ بیآخر كس طرح ممكن بهوا؟ خودقر آن كريم بتا تا ب:"إلا بحبل من الله وحبل من الناس" يهود نے کسی حد تک تکبر وشرارت چھوڑ کر گریہ وزاری شروع کی اور دنیا میں طاقت کے دھارے کا رخ پیچان کرخودکواس میں اس طرح ضم کیا کہاس کواپٹی مرضی کے تابع کرلیا جبکہ مسلمانوں نے با ہمی اختلاف ومفادیری کواپنا شعار بنایا، طافت کےحصول سے غافل ہوئے، حیماؤنیوں میں اسلحہ جمع کرنے کی بجائے بیڈروموں میں فرنچیراور باتھ روموں میں ٹائلیں سجانے لگے، چنانچہ . خودایے اوپراس ذلت کومسلط کرلیا جو یہود کے لیے لکھی گئی تھی۔ ہوا یوں کہ سعودی عرب نے فلسطین کے ساتھ لگنے والی اپنی سرحدکو پیچھے بٹالیا تا کہ و فلسطین کے پڑوسیوں میں شار بی نہ ہو، نہ اس کی طرف ہے فلسطینیوں کوامداد جائے نہ السطینی مہاجرین پناہ لینے جلالہ الملک'' طل اللی' کے سائے میں آسکیں۔ جدید دنیا کی تاریخ میں ایسانہیں ہوا کہ کوئی ملک چیکے سے اپنا حصہ کا ہے کرکسی کو دے دے ، مگر سعودی عرب کے بہا در فر مانرواؤں نے بیکارنامہ سرانجام دیا اور فلطین سے ملنے والا سرحدی علاقہ أردن کے سپرد کرکے خود پیھیے ہٹ آئے تا کہ نہ مبلمانوں کی طرف ہے کوئی ان کوغیرت دلائے نہ یہودیوں کے سریرستوں کی ناراضی مول لینی بڑے۔ نہنومن تیل ہوگا نہ را دھانا ہے گی۔

والپی میں جدہ کی بندرگاہ پر جلالۃ الملک کو قدم رکھے بچھ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ راتوں رات' السمسلکۃ العربیۃ السعو دیۃ" کانششۃ تبریل ہو گیااور توک آ گے کے سرحدی علاقے ''السمسلکۃ الهاشسیۃ الأر دنیۃ" کے حوالے کردیے گئے جس کے فر ما نروااعلیٰ حسب ونسب کے ما لک نجیب الطرفین ہاشمی ہیں۔

البعض حضرات جزیرۃ العرب کے احوال کے اس رخ کوساسنے لانے پر معرّض ہوتے ہیں کہ اس سے عرب حکمرانوں کے احترام میں کی آئی ہے۔ بندہ عرض گزار ہے کہ ہم تو صرف میں کہ اس سے عرب حکمرانوں کے احترام میں کی آئی ہے۔ بندہ عرض گزار ہے کہ ہم تو صرف سے طہار حقیقت 'کے مجرم بیں۔ آگر کوئی سے جاہیں دیکھیں اور جس معنی میں چاہیں جھیں۔ آگر کوئی شخص سلامت طبع کے بغیر مردار بدیکھی کھائے تو وہ زہر ہلا ہل بن جائی ہے۔ آگر کی کے دل وہ ماغ پران مضافین سے اُمت کے منتقبل کی فکر کی بجائے کوئی اور تاثر چھاجا تا ہے تو اس کے دو ماغ پران مضافین سے اُمت کے منتقبل کی فکر کی بجائے کوئی اور تاثر چھاجا تا ہے تو اس کے لیے سامتی فکر کی دعا کے مادہ دار کیا کہا جا سکتا ہے؟

# كهيلاكي كهاني

### نے روشکم کی طرف:

امر رکامیں یہود یوں کی تاریخ کا آغاز کرسٹوفر کولمیس سے ہوتا ہے۔ یہود یوں نے سقوط غرناطہ ہے سلے ہی خطرے کی بوسونگھ لیتھی اورانہیں احساس ہو گیاتھا کہ مسلمانوں کی خلافت کا ساپیہ مٹنے کے بعد عیسائی ان کی بوٹیاں کچر کچر کرئے تو چیں گے۔مشہورامر یکی صنعت کاراور مصنف ہنری فورڈ نے اپنی کتاب "The InterNational Jew" میں کھاہے:'' کو کمبس کے ارادوں کی بھنک یا کر یہودیوں نے اس ہے میل جول خوب بڑھالیا تھااوراس کے ساتھ چانے والے ہمراہیوں میں ایک گروہ یہودیوں کا بھی تھا۔'' اندلس کے مشہور یہودی عالم اور شاعر يهودا حليوى (Judah Halevi) نے بدنام زماند يهودي تاويل وتح لف سے كام ليتے ہوئے ملت یہودکوا جازت دے دی تھی کہ وہ دینوی مصائب سے بچنے اور اپنادین بیانے کے لے اپنا ندہب بوشیدہ یا تبدیل کر کتے ہیں۔اس کے بعدان کے لیے بدترین وشمن سے تعلقات قائم کرنا بھی مشکل نہ رہا تھا۔ یہ سی بھی مذہب والوں سے بڑھ کر مذہبی بن جاتے اور انہیں شیشے میں اتار لیتے تھے چنانج کو کمبس سے جلد ہی ان کا یارانہ لگ گیا۔ انہیں اس وقت ''ارضِ نجات''ا ٱگرکوئی دکھائی دیتی تقی تو وہ یمی''' بحرِ ظلمات'' کے یار کی ونیاتھی۔اس نا قابل عبور سمندر کے اِس طرف کی دنیا میں تو وہ اپنی حرکتوں کے سبب ہر جگد دھتکار دیے گئے تتھاور سمٹتے سمٹتے اس کے کنارے آ پہنچے تھے۔ تاریخ کی کمابوں میں کی شواہدا یے ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہود بوں کو اس بحری مہم سے جوسقوط غرناطہ کے بعد مسلمانوں کے بحری تجربات سے فائدہ اٹھا کرروانہ ہورہی تھی،خصوصی دلچین تھی۔ یہبلاتو پیکہ اس بحری سفر کے اخراجات کے لیے بدنام زمانہ یہودی سودی سر مابیکام آیا تھا، ملکہ از ابیلا کے جواہر فروخت کر کے اس بحری سفر کے اخراجات برداشت کرنے کی روایت محض افسانہ ہے۔ دوسرا بیر کہ ڈی سرزیین کی دریافت کے بعد کولمبس نے جو پہلا خطاکھاوہ ایک سرمایہ داریبودی کے نام تھاجس نے اس سفر کے لیے کی بزار یاؤنڈ فراہم کیے تھے۔تیسرا بیک لوئی ڈیٹورس نامی پہلاتھ جو''نی دنیا'' کے ساحل براتزاوہ یہودی تھا۔اس نے تمباکو کا استعال دریافت کیا،اے تمباکو کی عالمی تجارت کا ''باپ'' کہاجاتا ہے اورائ کی وجہے آئ دنیامیں تمبا کو کاسارا کاروباریبودیوں کے قبضے میں ہے۔ پہلے پہل یہودی کیوبااور برازیل میں آباد ہوئے لیکن جب بیباں سے اپنی حرکتوں کے سبب جلد دُھت کار دیے گئے تو انہوں نے نیویارک کا رخ کیا کیونکہ وہ شالی امریکا کا تجارتی دروازہ تھا۔ نیویارک اس وقت ڈچ کالونی تھا۔ یہاں کے مقامی لوگوں نے ان کی آ مدکو پیند نہیں کیا تا ہم یہودی سرما میکاطلسم کام آیا اور ڈی گورنر پیٹراسٹائی وبینٹ نے یہودیوں کواس یا بندی کے ساتھ دہنے کی اجازت دے دی کہ وہ سرکاری ملازمت نہیں کریں گے۔اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ وہ جن لوگوں پر ملازمت کی یابندی لگار ہاہے وہ اپنی سازشی فطرت کے بل بوتے پرکل اس شہر کے تمام کاروباراورعہدوں کے مالک ہوجائیں گے۔الغرض اس گروہ نے امریکا کو' ارض موعود'' اور' نیویارک'' کو نیویر وشلم قرار دے کریہودیوں کو بیال نقل مکانی کی ترغیب دی اوراس طرح نیویارک دنیا کی یبودی آبادی کا بهت برامرکز بنتا جلا گیا۔ انہوں نے اس شہر کی زمین کی ملکیت حاصل کرنا شروع کردی، اس کی تجارت، ساست اور انتظاميكواين زيراثر لا ناشروع كيااوراس مقصدك لين كهيلا" نامي نظيم وجود مين آئي\_ الچیمی امید کا کناره:

کہیلا کی کہائی شروع کرنے سے پہلے مکافات عمل کی ایک تاریخی مثال کا مطالعہ کرت چلتے ہیں۔ کولیس نے معلمانوں کی دریافت کی ہوئی ٹی دنیا کی دریافت کا کارنامہ اپنے نام لکھوالیا لیکن وہ اس ملک کو براعظم کولیس یا ایونا کیٹیر انٹیٹس آف کولیس نہ کہؤا ہے۔ معلمانوں

کی بیدریافت اینے نام کرنے کے باوجود وہ اس اعزاز سےمحروم رہا۔ ہوایوں کہمسلم ہسیانیہ کے سقوط کے بعد ہیانیہ کے حریص حکمرانوں نے ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کرنے کے ليے دو يَهمين جيجيں۔ايک واسکوڈ ي گاما کي سربراہي ميں تھی۔ پيُہم جب جنو لي افريقہ کے آخر نُ ز مینی کنارے کے پاس پینچی تو اے سمندر مڑتا ہوا دکھائی دیا۔انہیں امیدیپیدا ہو چلی کہ میرراستہ مڑ کر ہندوستان کو جائے گا۔لہٰذا اس کا نام .....کیپ آ ف گڈ ہوپ (عر بی میں رأس الرجاء الصالح،اردومیں''اچھی امید کا کنارہ'' کہہ لیجے ) رکھ دیا گیا۔جنوبی افریقہ کا بہ کنارہ کرہُ ارض کے جنوب میں خنگی کا آخری سراہے اس کے بعد قطب جنوبی تک یانی بی یانی ہے۔ یہاں بحرِ ہنداور بحر اوقبانوں دوسمندر آ کر ملتے ہیں اس دجہ سے الطم پریا رہتا ہے۔اس ہے قبل ہیانوی جہازراں افریقہ کےمغربی کنارے پرواقع مما لکسینیگال، گئی، گمبیا، سیرالیون وغیرہ تک تو آئے تھے کیکن اسے آگے نہ جاسکے تھے۔ یہ پہلی مرتبھی کہ وہ اس کنارے تک آپنچے تھے مشہور ہے کہ یہاں پہنچ کر جب انہوں نے سمندر بہت زیادہ خراب دیکھا تو واسکوڈی گاما ہے واپس جلنے پراصرار کیا اور نہ ماننے برقتل کی دھمکی دی۔ واسکو ڈی گامابڑا کا کیاں تھا۔اس نے بحری راستوں کے نقشے ان کے سامنے بھاڑ دیے اور کہا کداب والیسی کا راستہ صرف میرے ذہن میں ہے،تم نے مجھے قتل کیا تو میرے بغیرواپس نہ جاسکو گے حالانکہ بیدا ہے اس کے ساتھ جانے والے عرب مسلمان بھی جانتے تھے۔الغرض اس نے اس طرح ہے دنیا کے اس جنولی کنارےکو یار کیا اور موزمیق چینل ہے گزرتے ہوئے موزمیق جا پہنچا۔ وہاں ہے راش، خوراک اور جہازوں کی مرمت کا بندو بست کر کے اس نے بحرِ ہندعبور کیا اور ہندوستان کی بندگارہ کالی کٹ جا اُترا۔ بیہ ہندوستان کی سرز مین برغیرملکی استعار کا پہلا قدم تھا۔اس کے بعد ولندیزی، پھرفرانسیں اورآخر میں انگریز آ دھمکے، آ گے کی دل فگار داستان سب کومعلوم ہے۔ امريگوسے امريكاتك:

کولیس کی بخری مجم کا حوال آپ س چکے ہیں چونکہ وہ بھی ہندوستان کی دریافت کی مہم پر روانہ ہوا تھا اس لیے جزائز بہاما ک اور سان سلواڈ ور کے پاس بھنج جائے پر وہ اسے مغر کی ہندوستان کے جزائر (ویٹ انڈیز) مجھتار ہا،اس کا خیال تھا کہ ان جزائر کے بعد ہندوستان کا براعظم ہے۔اس کی اس غلط نبی ہے ان جزائر کا نام تو جزائر البند پڑگیا ورآج تک یمی نام چلا آ تا ہے مگرام ریکا اس کے نام ہے موسوم ہوتے ہوتے رہ گیا۔ان جزائز کوانڈ ونیشیااور فلیائن ے متاز کرنے کے لیے'' جزائر غرب الہند'' اور انڈونیشیا وغیرہ کو''جزائر شرق الہند'' کہتے ہیں ۔ کولمبس کے یانچے سال بعد ۱۴۹۷ء میں ایک اطالوی بحری مہم جواور سمندری جغرافیدوان امریگو داسپیوشی سمندر پارپینینے کی مہم میں کامیاب ہوگیا۔ پیشخص ککھاری بھی تھا۔اس نے واپس پیچ کراپنی مہم کے احوال ،ننی دنیا کے کل وقوع اور بڑی نششہ جات کے ساتھ قلم بند کے مہم جو کی کی ہیں بھرک داستان بورپ میں کافی مقبول ہوئی۔ ے• ۱۵ء میں مشہور جرمن جغرافیہ دان پروفیسر مارش الدسيمولرنے اپني مشہور كتاب Cosmographia introduction ميں امريگوكو امریکس کے نام سے متعارف کرواتے ہوئے بہ نظر رہ پیش کیا کہ چونکہ امریکس نے یہ بی و نیا دریافت کی ہے اس لیے اس نے دریافت شدہ براعظم کا نام اس کے نام ہے منسوب کردینا عاہے۔اس نے بورب اورایشیا کے نسوانی طرز کے ناموں کے مقابلے میں امریکس کے نام پر ام ریکا تجویز کیا۔ پروفیسر مارٹن کا پنظر بیمقبول ہوااور ایوں یورپ میں براعظیم کولمیس کی بجائے براعظم امریکا کے نام سے بینی دنیامشہور ہوگئی ۔کولمیس نے مسلمان جہاز رانوں کی محنت پراپٹی شهرت کا تنبوتا نناحیا با تھا مگریینا انصافی اے راس نہ آسکی اور وہ مغربی منطقہ حارّ ہ کی دریافت کو اینے نام سے منسوب کیے جانے کے اعزاز سے محروم رہا۔ مکافات عمل کی اس روداد کے بعد واپس' " کہیلا'' کی طرف چلتے ہیں۔

#### دنیاکے ہارہ جھے:

''کہیلا'' کے معنی گورنمنٹ کے ہیں۔ یہ یہودیوں کی زیرز بین تنظیم ہے جو بنتی پوشیدہ ہے اتی ہی طاقتو بھی ہے۔ نیویارک کی سیاس اوراقتصادی زندگی میں اس کاعمل وظن اتنازیادہ ہے کہ آپ کہ سکتے ہیں نیویارک کے باشندے غیرصوں طریقے ہے اس کے پروگرام پر چلتے ہیں اور اس کا پروگرام کیا ہوتا ہے؟ یہودیہ اور یہودی مفادات۔ یہصرف تنظیم نہیں،

خفیہ حکومت ہے۔الیی خفیہ حکومت جس کا ہر لفظ قانون ہے اور ہرعمل میبود نوازی، یبود بروری اور بہود کی سر بریتی کے گرد گھومتا ہے۔ بیٹظیم امریکا کے سب سے بڑے تجارتی وسیاسی مرکز میں بیٹھ کرامر کی رجحانات اور بالیسیوں پراٹرانداز ہونے کے ایسےطورطریقے اختیار کرتی ے کہ ان کا مطالعہ کرنے والا انسان ونگ رہ جا تا ہے۔ اس نے امریکی طرزِ معاشرت، امریکی فكراورامريكي سياست كواس قدراينا تابع بناليا ہے كه بيسب چيزيں يبوديت زده جوكرره گئ ہیں۔ امریکی معاشرے کی کسی چیز کی اپنی کوئی انفرادیت باقی نہیں رہی ہے۔ یہودیوں کے بڑوں نے نیویارک کو جیموٹے چھوٹے بارہ ٹکڑوں میں اور پورے امریکا کو بارہ حصول میں نقشیم کر رکھا ہے۔ ہرگلڑے اور حصے کا سربراہ ایک طاقتو راور بااثریبپودی ہے۔(حضرت موکیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے تابزے بیبود یوں کی نگرانی میں 11 قبیلے اور ہر قبیلے کا ایک الگ سردار بنایا گیا تھا) امریکا برغلب یانے کے بعد انہوں نے یوری دنیا کو بھی بارہ بڑے یہود بوں کی نگرانی میں بارہ حصوں میں تقسیم کردیا اور نیویارک کوتمام دنیا کا مرکز مان کر اسے یہودی دارا لخلافیقر اردے دیا۔ آج کل کے ہاخبرامر کی بھی نہیں جانتے کہا گر جدان کے ملک کا دارالحکومت واشنگٹن ڈسٹر کٹ آ ف کولمبیا ( واشنگٹن ڈی سی ) ہے لیکن ان کے ملک میں ایک قوم ایسی بھی رہتی ہے جو نیو یارک کواپنا دارالحکومت مانتی ہے اوراس قوم کے دنیا بھر میں تھیلے ہوئے افراد نیویارک کو ( جوفلسطین میں واقع اصل بروشلم تک رسائی سے پہلے یہودیوں کے لیے نیورو شلم تھا)اس طرح احترام ہے دیکھتے ہیں جیسے کیتھولک عیسائی روم (ویٹی کن ٹی) کو اورمسلمان مکه معظمه کو\_ریاست کے اندر ریاست کی اصطلاح مشہورتو بہت ہے کیکن اگر کوئی اس کی عملی مثال دیکھنا جاہے تو نیویارک کو دیکھے کیونکہ بیریاست کے اندرریاست بلکہ عالمی ریاست کا کھلانمونہ ہے۔لفظ کہیلا کے معنیٰ گورنمنٹ کے ہیں اور یہود نے خفیہ گورنمنٹ بلکہ سیر گورنمنٹ قائم کر کے اس لفظ کی معنویت کو بوری شدیث کے ساتھ ثابت کردیا ہے۔ یہود بوں کی بیز خفیہ تنظیم''زیر زمین ندی'' (Underground River) کی طرح ہے اور میودیت برخین کرنے والے ماہرین اسے میودیوں کی اعلیٰ ترین تنظیم زنجری (Zinjry) کا

مضبوط ترین عضو قرار دیتے میں۔ یہ ' دونجری'' مین الاقوامی صبیونی یبودیت Zionist) (International Jewry کامخفف ہے۔ یہ سپیونیت کے بڑے دماغوں پر مشتل وہ اعلیٰ ترین باؤی ہے کید نیا مجرمیں پھیلی ہوئی ہزاروں یہودی تنظیمیں اس کے ماشمت کام کرتی میں۔ یہودن عورتوں کے مشوہر:

یماں مرقار کین کے ذہن میں بدسوال بیدا ہوسکتا ہے کہ ذائشہ کے مارے یہو دکواس قدر عروج کیسیل گیا کہ وہ پس بردورہ کرسپر یاور کی دُور کھنچتے اور ڈھیلی چھوڑتے ہیں؟ اس کے جواب کے لیے ہمیں'' کتاب حقیقت'' کی طرف رجوع ٹرنا پڑے گا جو ہمارے اور خالق کا نتات، نے درمیان رابطے کے دوستند ذرائع میں سے بیبلا ذر بعیہ ہواور کا نتات کے حقائق کی گرہ کشائی کرتا ہے۔اللہ یاک نے قرآن کریم میں یہود کی ذات کے جواسیاب بیان فرمائے نظے الْکتا ہے صدیوں تا۔ زمائے ایمری شوکریں کھائے، کے بعدانہوں نے ان کا کسی حد تک پر ارک کیا ہے اور افسون ہے کہ مہلمانوں نے صدیوں تک ان ملعون صفات ہے سکتے کے جداب ان کومکمل طور پر اپتالیا ہے۔۔۔۔۔ الہٰذائشُد کا خاب پر نتائج برغاس پیدا ہورہے ين \_ مثلا أباب سبب بدقطا كه بهبود ابن افغاني نبين ، مكرات بهبود يون كا حال مديج كه نملا سهيره يبوه ي ايك اوران كي تمام تنظيمين منه و مقاصد المجمعول المراجع يجان بين بينو ووسكتا هـ م كه يخ ن اونوريو ا**ن ميں اتناتعلق** اور أتواون زررية مكر غيري ودية ان كَل نفرية، مرحال ميں قائم رسمي سنداوري**ي چيز انهي**ل متزه رينش سند ليجا فافي سند مجه ان کي مرکزه و تنظيمول اور وانشور ول کے وستور میں ایک بات ہے جس شاش ہے، کروہ نیجودی موام یا یجودی تظیموں کے، با بهمي تنازيا**ت كا فيصله كروائي اورائي**ز با جه وست وكريان وفرايني ساي<sup>م بي</sup>ن اورتوانا كيان ا يك دومر \_ يح خلاف خرج كريان و " وينيا كين وخدالكتي كينية إيام منها أه ل يس بهجي اليا كوكي تعلم موجود ہے؟ قرآن کریم نے پیوو آنے پارے مثل جوفر مایا تھا۔ ''تما آبٹال متحد آبھو ہے گھر ور حقیقت ان کے ول جدا ہیں۔ "بیا بت آئ ہم پر صاوق آئی ہے، یا یود یا گھرا اُلر کوئی معاملہ ایہا ہوجوان تنظیموں کے بس میں زریے تو فریقین متفقہ طور بڑئی ایک ہزرگ بہودی شخصیت کواپنا ثالث تسلیم کر لیتے ہیں جیسے کہ مصر کے صدر انور سادات کی یہودن ہوئی، جہاں سادات کو یہود کی دویزی تظلیم کر لیا سادات کو یہود کی دویزی تظلیم کر لیا گیا تھا۔ (یہود کی دویزی تظلیم کی تعالیم کا کیا تھا۔ (یہود کی ہود کی جو یہ اسلام کا دو غیر سلم حکم انوں مثلاً یا سرعرفات، شاہ حسین، عمران خان فغیرہ کی فہرست اور کا رنا ہے ایک مستقل مقالے کا موضوع ہیں۔ ہمار سے تحقیق کار اس پردنج ہی ہے کا مرکزیں تو دنیا کے سامنے جیرت آگیز اکتشافات ہوں گے )

وادیٔ طور میں گریپه وزاری:

ایک سب به بھی تھا کہ وہ اللہ اور اس کے پیغیمروں کے گستاخ و بے ادب تھے اور پھر بھی خود کو اللہ کا بیٹا اور مجوب بچھتے تھے قر آن شریف میں ان پر لگائی گنی 'مئمبر جہاریت'' سے نکلنے کا

<sup>(</sup>۱)۔۔۔۔۔اب خان صاحب نے اپنی یہودی ہوئی جمائھا کوطلاق دے دی ہے۔ یہ خاتون یہودیوں کے دن بڑے آ دمیوں میں سے ایک سرچمز کولڈ سمتھ کی میٹی تھی۔

ایک راسته "إذ بحبل من الله" نها، لینی الله تعالی کے کی نوع کا تعلق ورشته، (اس آیت میں بہت فورو وکر کے بعد ذبن الله " نها، کی طرف جاتا ہے۔ قبول بزیری تقییر کودل اس لینہیں مامتا کہ بیتو خود برترین ذلت ہے، اس کا ذلت ہے استثناء کیے درست ہوگا؟ اہل علم رہنمائی فرما کیں تو انتہائی مشکور ہوں گا) اور ندامت و پشیانی ہے بڑھ کر انسان کا اللہ تعالی ہے رشتہ اور کیا ہوگا؟ آج، بچار براق کے نزدیک اور صحراء بینا میں واقع وادی طور میں یہود اور اس کے اور علی کیو کوئی دیکھیے تعقب ہوتا ہے، دوسری طرف ہے قدر میں مسلمانوں کی غلاسا اور ونیا میں مشخولیت ملاحظہ کر کے بیدند پھٹے لگا ہے۔

نظريةُ دائمًى جدليت:

ممکن ہے قارئین بیسوال کریں یہود کے استے تذکرے اور قصہ خوانی ہے کیا مقصد ہے؟

اس کا جواب بھی قرآن کریم ہے ماتا ہے کہ مسلمانوں کو دوگروہوں ہے ابدی اور دائی دشی کا سامنار ہے گا (سورہ ما کدو: آیت نم ۱۸۲ ) پدوگروہ یہود اور ہنود ہیں، ان ہے مسلمانوں کی عظیم معرکہ آرائی نوشیئر تقدیر ہے، جے آپ تیسری یا آخری جگہ عظیم بھی کہد سکتے ہیں۔ اور انہی دو ساخ نے والوں کو بھی وقت ان کی بیس لہٰذا مسلمانوں کو بھی وقت ان کی نفیات، منصوبوں اور کارکردگی پرنظر رکھنے اور ان ہے معرکی کی ہیں لہٰذا مسلمانوں کو بھی وقت ان کی نفیات، منصوبوں اور کارکردگی پرنظر رکھنے اور ان ہے معرکی کی بیاری کے بغیر چارہ نہیں۔ افسوں کہ یہود یوں نے مارکھانے کے بعد خودکو سنجال لیا عمر مسلمان کا حال نا گفتہ ہہ ہے۔ یہود تو جو شرح کے کا تیاری کے بغیر چارہ نہیں۔ جمود قو سنجال لیا عمر مسلمان کا حال کا شکار موں گے جو د تبال کے لیے مقدر ہے عگر مسلمان جو مسلمان ہورکہ کی بیاری ہو نظیم کی میں اور معرکہ توظیم کی تیاری ہے عافل ہورکہ سلمان بنا کرکھڑ اگریں ہے عوائیں میں۔ اس کریک بیو ایک کو کیا رکھان اور کو سلمان بنا کرکھڑ اگریں گے جو ہیں۔ اس حرائی کو دیکھ کی اورکہ سلمان بنا کرکھڑ اگریں گے جو ہیں۔ اس حرائی کی تیاری ہے عافل میں ورکھ کی اورکو سلمان بنا کرکھڑ اگریں گے جو ہیں۔ اس حرائی کی تیاری ہو نئیں۔ خوام کی اورکو سلمان بنا کرکھڑ اگریں گے جو ہیں۔ اس حرائی کی تیاری ہے تائیں۔ اورکو سلمان بنا کرکھڑ اگریں گے جو ہیں۔ اس حرائی کی تیاری ہو نمیں۔ میں میں میں تیاری ہے تائیں۔

''اوراگرتم (اپنے عہدے ) چکر جاؤ گے تو وہ تہباری جگہ دوسری قوم لاکھڑی کرے گا جو تہباری طرح ندہوں گے۔''

## روم سے تل ابیب تک

بعض حصرات کوشکوہ ہے کہ امر بکا کی اسلامی مما لک کے خلاف کارروا نیاں مذہبی بنیاد پر نہیں، نداہے اسلام ہے کوئی دشنی ہے، اے تو کر ۂ ارض کے دسائل پر قیضے کا ہوکا ہے۔ بیہ وسائل اگر ہندوستان بابد ھومت ہاکسی بھی دوسرے مذہب کے ماننے والوں میں ہے کسی کے یاس ہوتے تو ان کے خلاف اس کی گر ما گر میاں اس نوعیت کی ہوتیں جیسی کہ ہمارے ماں سندھ کے پتھا پداروں کی میٹھوں اور سر ماہدواروں کے خلاف ہوتی ہیں،البذاامریکی اقدامات کو زہبی تعصب کے تناظر میں دیکھناشدت پیندی ہے۔ایسے حضرات کا خیال ہے کہ امریکا محض سامراجی استعار کی بدترین صورت ہے،ا ہےاس ہے زیادہ کیچھمجھنا درسیۃ نہیں۔ان حضرات کی خدمت میں ہم دس مئی کی شام کوروم میں ہونے والے ایک اجلاس کی روداد پٹیش کرنا جاہیں گے اوران ہے درخواست کریں گے کہ از راہ کرم اب تیجروں ہے آگے ہیں دکرا تی ا بنی وسعت اور طاقت کے مطابق اسلام اورمسلمانوں کے لیے پچھے کرنا بھی شروع کر و پیچیے۔ تنظیم اورطافت کےحصول کے بغیرز بانی کلامی دانشوریاں اس قوم کوکہیں لے نہ ڈ وہیں۔ ہم لوگوں میں افراط وتفر بط اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ایک طرف خوش فہم دانش ور میں جو محض اس بات بربھی خوش ہیں کہ امر یکا کم از کم ندہی اعتبار ہے تو ان کا دشمن نہیں، دوسر ک طرف برا دران اسلام کاسب ہے دلچیسی مشغلہ بدرہ گیاہے کہ حضرت مہدی کا انتظار کریں، ان کی آمد کی علامات کو کتابوں میں تلاش کریں اوران کے ظہور کی مدت کا تنجینہ لگا لگا کراس کی صحت کے قرائن بیان کریں۔ بداشتیاق اتنابز ھیے کا ہے کہ اس مرتبہا گر جج کے موقع پرکوئی اول

جلول مجبول ساشخص بھی کھڑا ہوکرمہدویت کا دعویٰ کردیتا تو آ دھے جاجی صاحبان نے اسے تشلیم کر ہی لیناتھا حالانکہ مویضے کی بات رہے کہ اگر حضرت مہدی ظاہر ہوتے ہیں تو کیا ان کے ساتھ مل کر جہاد کی فضیات ، کام چوروں ، آ رام پیندوں ، گھر بیٹھ کرتماشا و کیھنے کی عادت بنانے والوں کوحاصل ہوگی یا بیعظمت اور عزت،اجتماعی مقاصد کے لیے قربانی دینے والوں اور گنا ہوں سے توبہ تلافی کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے برعز ملوگوں کے جھے میں آئے گی، جن لوگوں کوستی وکا بلی، بنظمی و بدعنوانی کی عادت بڑ گئی ہے وہ حضرت کے ظہور کے بعد گھٹنول کے بل ایسے بڑے رہ جا ئیں گے جیسے حضرت طالوت کے ساتھ حانے والے بنی اسرائیل کے رجائیت پیندعناصر دریائے اردن کا پانی پیٹے بھر کریے ہی بدحال ہوکر جہاں تہال گرے پڑے رہ گئے تھے ہم لوگوں کے اخلاقی زوال کا پیجال ہے کہ اعلیٰ درجہ کے دین دار ستھے حانے والے لوگ بھی کم علمی ماتر بیت کے فقدان کے سبب کسی نہ کسی حوالے سے بدعنوانی کے مرتکب ہیں ادرا نسے تو بہت ہی کم ہیں جنہوں نے بیاعبد کررکھا ہو کہ وہ اسپے علم اورارا دے ہے گناہ بیں کریں گے ۔۔۔۔لیکن ساتھ ہی خوش کن تمناؤں اور خیالی آرز وؤں کی بلندیروازی کا ہیہ عالم ہے کہ ہر مخض کچھ کیے بغیر حضرت مہدی کے ہاتھ چوم کر سرخ روہونے اوران کے جھنڈے کے قریب سے قریب ہوکر شخصیت برتی کے ارمان نکا لئے کا شوق دل میں یا لے ہوئے ہے۔ کیا قرون اوليٰ ميں مسلمانوں كوكرامات كے طور يرفقو حات نصيب ہوئى تھيں؟ اگرنہيں تو آج دنياييت میں ات بت ہوکراس کی تمنا کیے کی جاسکتی ہے؟ حضرت مہدی کی آ مداینے وقت یر ہوکرر ہے گی، ہمیں سارا کام ان پر چھوڑنے کی بجائے وہ کچھ کرنے کی ضرورت ہےجس کے ہم مكلّف ومامور ہیں کہیں ایسانہ ہوکہ ان کے اعلان جہاد کے دفت ہم امیر کی شرط پورے ہونے کے بعد کسی اورشرط کی تلاش شروع کردیں جو ہماری بربادی تک پوری ہوکرنہ دے۔

۱۰ مئی تعنی علی می ایک مرزی شاہرہ پر واقع مشنری بال میں غیر معمولی سرگری دکھائی وے ربی تھی۔ آج یہاں امریکا و برطانیہ کے سرکاری پاوریوں کی نسل ہے تعلق رکھنے والے ان صلیبی ندہی رہنماؤں کا خصوص اجلاس تھا جو 'کپلیٹی کل یا دری'' کہلاتے ہیں۔ ان کو سرکاری طور پر مذہبی تعلیم دیکراس غرض کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ یہ موقع پڑنے پر مذہب کا استعال کر کے استعار کے سیاس مقاصد کی پخیل کریں گے۔ اس اجلاس میں ان پانچ بخرار عیسانی رضا کاروں کی کارکرد گی کا جائزہ لیا گیا جو بغداد سیت عراق سے مختلف شہروں میں سرگرم بین اور باہر ہے آنے والی امداد کو جنگ زدہ اور تباہ حال مسلمانوں میں تقسیم کر کے ان کے دل حیثتے اور صلیب کا گردیدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی سرنو ڈکوشش ہے کہ عراق کے مسلمانوں کو داروں تبار کی سرنو ڈکوشش ہے کہ عراق کے مسلمانوں کو داروں کہ باور کرایا جائے کہ دیا بھر کے مسلمانوں کے دل تبار کی ہمرنو ڈکوشش ہوں نے اس منافق کے جذبات کا خیر مقدم کر وجنہوں نے جنگ کے دوران تبہارے جق میں عظیم الشان مظاہر ہے گیے اور اب بھی تبہارے لیے بانی مخوراک اور دوا کا بندو ہست کر رہے ہیں۔ عرب مما لک ہے جانے والی امداد بھی انہی عبدائی ریان کے دوراک عبار کی انہی عبدائی میں ہوتی ہے۔ اجلاس میں اس بات کا جائزہ لیا جار با تھا کہ مصنوعی محبت اور گلے میں چکتی صلیب لگلی ہوتی ہے۔ اجلاس میں اس بات کا جائزہ لیا جار با تھا کہ ان کارکنوں نے اب تک عبدی کار باست کے لیے میں حد تک زمین ہموار کر لیے جائی کہ کہ ان کارکنوں نے اب تک عبدیائی بیا دری جن میں بوپ پال کے خصوصی نما بندے بھی کہ اس طلاعات کے مطابق سے پر پہلیم کل پادری جن میں بوپ پال کے خصوصی نما بندے بھی

 اس اجلاس میں عیسائیت کا طویل تج بدر کھنے والے ان ۱۰۰ پادر یوں کو مختلف مما لک سے خصوص طور پر مرعوکیا گیا تھا جنہوں نے عیسائیت کو دنیا کے ختلف خطوں میں پھیلانے کے لیے اہم کر داراد کیا تھا اور سیکٹر وں لوگ ان کی محنت کی وجہ سے صلیب کے سامے سلے زندگ گر ارراد کیا تھا اور سیکٹر وں لوگ ان کی محنت کی وجہ سے صلیب کے سامے سلے ترکیف گزار نے پر آمادہ ہوئے تھے۔ اس اجلاس میں ک آئی اے کے نذبی شعبے سے تعاق رکھنے والے ماہم ین بھی پوری تیار یوں سے آئے ہوئے تھا اور 'غرب عراق'' کے نام سے کر پھن اسٹیٹ کے قیام کا منصوبہ خوش اسلوبی سے ممل کرنے کے لیے اپنا تج بداور مہارت پر جوش پادریوں کے قدموں میں ڈھیم کرنے کے لیے اپنا تج بداور مہارت پر جوش پادریوں کے قدموں میں ڈھیم کو بہت ہے۔ ان سب کی مدد کے لیے صبیونیت کے پیدر چوٹی کے دماغ بھی موجود شے جواپئی تمام تر عیاری ، مکاری اور سازشی ذہرت میں میں وبائے میلیوں کے پرستاروں کوستارہ داؤ دی کی حمایت کا لیقین دلار ہے سے تا کہ جب عیسائی پاوری صلیب کے پرستاروں کوستارہ داؤ دی کی حمایت کا لیقین دلار ہے تھے تا کہ جب عیسائی پاوری صلیب کے پرستاروں کوستارہ داؤ دی کی حمایت کا لیقین دلار ہے تھے تا کہ جب عیسائی پاوری

قارئین کو جرت ہوگی کہ جب عیسائیوں کے نزدیک میں کا دین باطل اور یہودی اور کیا اور یہودی را ندہ درگاہ تو م بین اور یہودی کے نزدیک عیسائی بھتگی ہوئی تلاق ہے جتی کہ ان کم بختوں نے ان کے پنجیر جناب حضرت عیسیٰ علی نینا وعلیہ الصلوٰة والسلام کو معاذاللہ قتل کی کوشش کرنے اور جناب سیدہ مربح علیہ السلام پر جھوٹا بہتان لگانے ہے بھی در لیخ نہ ایا تو پھر یہ ایک دوسر سے کے بغل میں گھے روم ہے تل ابیب تک کیا خفیہ شنگیس کررہ ہے ہیں؟ دراسل میدہ منیا دی فرق کیا تو پھر میادی فرق ہو کے بغل میں گھے روم ہے تل ابیب تک کیا خفیہ شنگیس کررہ ہے ہیں؟ دراسل میدہ منیا دی فرق بھر کا ربند ہونے اوران کم نصیوں کے من گھڑت مذہب کے بیرو کار ہونے کی علامت ہے مسلمانوں کے ذو کیل میٹ مقصد کا چھا ہونا کافی نہیں، کی کام کے کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا ذریعہ بھی درست ہے بیان بھی خروری ہے کہ اس کا ذریعہ بھی درست اور جا کر ہو جبکہ دوسرے ندا جہ ب کے مائے والوں کے ہاں اتنا کافی جس کے کہ کوئی چیزان کے معادات ہے میل کھاتی ہو۔ اب وہ درست ہے بیانہیں؟ اس کے لیے اس کا ذریعہ بھی جو کہ کوئی چیزان کے معادات ہے میل کھاتی ہو۔ اب وہ درست ہے بیانہیں؟ اس کے لیے اس کا فتیار کردہ ذرائع جا نزیوں یا نا جا نز؟ اس ہے ان کوئوئی سروکار نہیں ہوتا چیا نے پی بیودی فلسطینی اختیار کردہ ذرائع جا نزیوں یا نا جا نز؟ اس ہے ان کوئوئی سروکار نہیں بیا تا چیا تو بیانا کوئوئی سروکار نہیں ہوتا چیا نے پی بیودی فلسطینی اختیار کردہ ذرائع جا نزیوں یا نا جا نز؟ اس ہے ان کوئوئی سروکار نہیں ہوتا چیا نے پی بیودی فلسطینی

مسلمانوں پرظلم کریں توصلیوں کی تمایت ہے محروم نہیں ہوتے اور آسٹریلیا مشرق تیور کی چوکیدار ک کرے تو یہودیوں کی آشیر باداہے حاصل رہتی ہے۔ ای طرح و دفوں فداہب والے اپنے فدہب کی تبلغ یامش کی تحکیل کے لیے زرکی لا کچی زیمن کی طمع میازان کی رشوت میں بیری بچکھاتے ، للبذا عراق میں یہودی مفادات کی تحکیل کے لیے عیسائی ریاست کے وجود کے قیام کے لیے مشتر کے کاوشیں تھی باعث جرت نہ ہونی جا بھیں۔

اہل اسلام کے خلاف صلیب وستارے کی متعدہ یلغار جاری ہے لیکن اپنی تمام تر تیزی دفراری، ہوشیاری و والد تعالی نے دفراری، ہوشیاری و والبازی کے باوجود دنیا ہے تقریبی بیول جاتی ہے تھوڑ دیا ہوگا؟ اللہ رب العزب المحرت و اسلمانوں کو اس لیے زوال نے ادھرہ وائیس کررکھا کہ ان کے دشمن بہت زیادہ چالاک میں بلکہ انہیں اس چیز نے کہیں کا نہیں چھوڈ اکو عقائد، احکام اور آ واب کی چیز میں وہ اسپ رب میں بلکہ انہیں اس چیز نے کہیں کا نہیں چھوڈ اکو عقائد، احکام اور آ واب کی چیز میں وہ اسپ رب میں بلکہ انہیں اس چیز نے کہیں کا نہیں چھوڈ اکو عقائد، احکام اور آ واب کی چیز میں وہ اسپ رب نے، و فاور انہیں ۔ وہ وال نے و مائل کو اپنے ہاتھوں دشمنوں کے پاس گروی رکھیں ، اپنی وولت میں وہ است نقالی اور اجتماعی مفاد کی بجائے نقالی کو راجتماعی مفاد کی بجائے انسانف کی کو فروغ دیں ، اس قوم کو خدا فعالی کی نظر والی سے گرنے اور نظامی کے سامنے تراب ہونے سے کون بچاسکا ہے ؟ اے اہل اسلام! حضرت مبدی کا کا ترفطار کرو، مگر ' علامات قیامت' کی کا تراک میں اس کے سامنوں کی صفات پڑھر کر ایک نظر خود پر بھی ڈال لیا کروک تخلص مومنوں کی تام وہ لیا تھیں جم میں زیادہ بیں یا دیا کا رمنافقوں والی ، کیونکہ حضرت کے زمانے میں اسلام کے نام ووانی با تھیں جم میں زیادہ بیں یا دیا کا رمنافقوں والی ، کیونکہ حضرت کے زمانے میں اسلام کے نام ووان با تھیں جم میں زیادہ بیں یا دیا کا رمنافقوں والی ، کیونکہ حضرت کے زمانے میں اسلام کے نام ووان با تھی جم میں زیادہ بیں یا دیا کا رمنافقوں والی ، کیونکہ حضرت کے زمانے میں اسلام کے نام

### آه!القدس

۵٪ ارض مقدس کےخلاف بہوہ یوں کی مرحلہ وارساز شوں کی جگر خراش داستان

كلبلات زہر ليے كيڑے:

القدى بين صيوفى رياست كى تفكيل كے لياتا رئے عالم كاسب بير اوجلس وفريب خياا عميا ہے اور بدداستان المبتائى في در بيج ہے بكن انتواں كى بدد ہا ہے آسانى سے جمجا جاسات ہے اور سيموضوع تجھے سمجھانے كى كوشش كرنا نہايت ضرورى ہيں تاكہ فاسطى مسلمانوں كا موقف د نيا پر اور دنيا پرست طبقوں پر واضح ہو شاور فدائى تواہدين ( جمن كى بد مثال جد وجہد كوسوتا تركر نے كے ليے فدمتوں ، طعنوں اور اعتر اضارت كا طوفان كرا كيا جا رہا ہے ) كى عطرت كوران شميون جيش كيا جا رہا ہے )

سید ۱۹۱۸ ، کی بات ہے۔ خلافت مٹنا ہے سیسی اتفاد یوں کی چیم ما زشوں کی زو بین آگر ختم موقع کی ترویس آگر ختم موقع کی سیسی الفاد یوں کی چیم ما زشوں اسلامیت کی عبائے قومیت کا فتا ہو ۔ یا آبیا تھی۔ دشن ان کے خلاف زیر ترمین اور برسرز مین اتفاد کر چکا تھا آبیاں وہ مثانی خلافت سند مرازی اتفاد ہے جرائے کر بین مجالے کر بین میں میہودی ریاست قائم کروائے کے لیے ارض فلسطین کو اسپیتے سیسے برطانیا ایک سر برتی میں میہودی ریاست قائم کروائے کے لیے ارض فلسطین کو اسپیتے کئر ول میں کے چکا تھا اور وہاں اور بالا کرتا ہاد کررہا تھا۔ یقمل تقریبا ستائیس سال جاری رہا۔ میر سے سرا سے مال جاری رہا۔ میر کے طاف فرود وہوں کو اول لا کرتا ہاد کررہا تھا۔ یقمل تقریبا ستائیس سال جاری رہا۔ میرکا کے خلاف فرود وہوں سیات کے سے سال جاری رہا۔

کو چپ چاپ دیکھے جارہے تھے۔ ۱۹۴۵ء میں بونا کینڈنیشن نامی بین الاقوای ادارہ ختم ہوگیا تھا اوراس کی راکھ ہے اقوام شحدہ اپنے خدو خال سنوار کرعا کمی استعادی طاقتوں کے منشا کی تعکیل کے لیے'' غیر جانبدار''ادارے کی صورت میں وجود میں آئی۔اس قصابی نے کہلی چھر کی فاسطینیوں پر چلائی اور بیتر ارداد پاس کی (اسے قرار داونبر الاماکانام دیا جا تا ہے ) کہ فلسطین میں یہود بول اور عربوں دونوں کوالگ الگ ملکتیں دی جا نمیں۔ بظاہر بیتر ارداد بڑی منصفانہ معلوم ہوتی ہے مگراس کے یہٹے میں کم روفر یب کے جو کیٹر کے کابلارے تھے دہ انتہائی زہر یہ خصے۔

### دوسرول کی جیب سے سخاوت:

اقوام متحدہ کے غیر جانبدار منصفین نے قرار دیا کہ ۵۴ فیصد علاقہ یہودیوں کواور ۲۸ فیصد عربوں کو (کہ اس میں نہ سلمانوں کا ذکر ہے نہ فلسطینیوں کا ،عربوں کا لفظ استعال کیا گیا ہے ) دیا جائے اور دو فیصد علاقہ (جس میں القدس شامل تھا) کو بین الاقوامی تگرانی میں دے دیا جائے قطع نظراس کے کہ یہود یوں کوفلسطین میں ریاست قائم کرنے کاحق دینے کی کیا تگ تھی؟اگرانہیں دنیا کے فرضی مظالم ہے جیخے کے لیے پرامن خطۂ ارضی ہی درکارتھا تو امریکا مید شفاوت اپنی جیب سے کر لیتا اور اے اپنی بچاس ریاستوں میں سے ایک آ دھ دے دیتا ،کینیڈ ا اورالا کا بھی بیت خاوت کر سکتے تھے،ان کے پاس خالی زمین بہت تھی،اگر براعظم امریکامیں جگه نه بنتی تھی تو براعظم آسٹریلیا میں سینکٹروں میل خالی علاقعہ یہود کی اچھی پرورش گاہ بن سکتا تھا.....گران سب باتوں ہے قطع نظر ہم یہاں صرف بیدد کھتے ہیں کہ بیقرار داد بجائے خود کتی منصفانتھی ۔فلسطین کی کل سرز مین ۲۷ ہزار مربع کلومیٹر ہے۔ یہود یوں کے پاس اس وقت فلسطين كا • • ۴ ا مربع كلوميٹر علاقه تھا۔اب • ۴ اكلوميٹر ميں رہنے والی اقليت کوتو ۵۲ فيصد وے دیا گیا،القدس پرمشتمل دو فیصد میں بھی بین الاقوا می نگرانی کا ڈھونگ رجا کراہے اس کے لیے مخصوص رکھا گیااور۲۵ ہزار ۲۰۰۰ کاومیٹر برآیا ف<sup>لسطی</sup>نی اکثریت ( تقریباً ۹۰ فیصد ہے زائد ) کے ليصرف٣٦م فيصدعلاقه باقى حجورًا گيا-

### **ند**ا کرات کا کھیل:

لیمن یہودیوں کی خرمستی دیکھیے کہ وہ اس جانبدارانہ تقسیم پر بھی راضی نہ تھے، چنا نچہ برطانوی انخا ء کے بعد فلسطین کو ندکورہ قرار داد کے مطابق دو حصوں میں تقسیم کر کے برفریق کو اس کا حصد دینے کی بجائے ۱۹۲۸ء میں یہودیوں نے اس قرار داد کو اقوام متحدہ کے منہ پر مارتے ہوئے امر کی اسلیم کے بل بوتے پر فلسطین پر پڑھائی کردی اور مسلمانوں کے دو اکثر تی علاقوں (دریائے اردن کے مغربی کنارہ اورغزہ کی پٹی کو چھوٹر کرفلسطین کے ۸۸ فیصد حصہ پر چند کرلیا۔ باقی ماندہ ۲۲ فیصد کے قبیل حصہ میں بھی مسلمانوں کے جو دوعلائے پڑتے تھے دوہ دن اور آئ کا دن یہودی اس ۸۸ فیصد حصے پر اپنا دائی اور غیر مترائزل حق بھیتے ہیں اور ندا کرات کا کھیل صرف بقید ۲۲ فیصد کی مصد کی مسلم کھینا جا جے ہیں۔

### چھوٹے قد کی منمناتی بکری:

لیکن کیا یہودی اس ۷۸ فیصد حصہ پر قائع ہوگئے تھے؟ ایسا بھینا ہمات تھی۔ وہ تو نیل سے دجلہ تک کے چکر میں ہیں۔ وہ فلسطین کے اس 'چھوٹے ہے' جھے پر کسے اکتفا کر سکتے تھے؟ چنا نچھ سلم دنیا ایکھی یہودیوں کی دست درازی کواچھی طرح تیجھے بھی نہ پائی تھی کہ ۱۹۵۹ء میں '(بہادز' یہودیوں نے اگا داؤ کھیلا۔ کتو برگ ایک سیاہ دات میں یہودی افواج مسلمانوں کے پاس موجود دوعلاقوں میں ہے ایک '(غزہ کی پائی' میں داخل ہوگئی اوراس پر قابض ہوئے کے پاس موجود دوعلاقوں میں سے ایک '(غزہ کی پائی' میں داخل ہوگئی مصرے جوروثن دماخ کے بعد وہ صحران آج جاہدین کو ڈھونڈ کر اور چن چن کر پکڑ رہے اور شہید کررہ جیں'، یمی حکمران اس کی بیان کی بیان کی کی طرح میانے گے اور دنیا کی اہم ترین اسرائیلی بیغار کے سامنے چھوٹے قد کی حاملہ بکری کی طرح میانے گے اور دنیا کی اہم ترین ہیں دینے کی در کہ اور دنیا کی اہم ترین سے دنیا کی شہر دگ کہلاتی ہے، اے اسرائیل کے حوالے کر کے خود دریائے نیل کے کنارے بی وہ کی گار میں میٹھ کر کے گور دریائے نیل کے کنارے بی میں میٹھ کرع ہو میت کا راگ اللاپنے گے۔

#### ۸۷ جمع ۲۲:

یباں پہنچ کر قار مین کو اندازہ ہوگیا ہوگا کہ اسطین جاہدین مہل پیند عرب محمرانوں کی طرف سے پیش کی تئی (۱۹۷۷ء والی سرصدوں پروالیں جائے '' کی تجویز کو کیوں پیشوروں میں مجمعہ کر مستز وکرتے ہیں۔ ارض فلسطین کا ۸۸ فیصد حصہ ۱۹۴۷ء میں یہود کے قبضے میں تھا، ایمود بول سے مخاصہ مول لینے کو اُرے فلسطین کے تبین پوٹھائی سے زیاوہ جسے پر یہود کیوں کی بود کول سے مخاصہ مول لینے کے ڈرے فلسطین کے تبین پوٹھائی سے زیاوہ جسے پر یہود کیوں کا بااشرائ کی وسید سے انتخار کے جوش اسرائیل کو سید سیالی کو بیور کیوں کو تبید کو خود کو اُروز کو خود کی اور وقت کی جی بیان در بائٹ تو خود کو اور موز کے جوش اسرائیل کو سید سیالی افوام محد و کی قرار داد برائے تقسیم فلسطین کے خلاف ہے ۔ تو کیا فلسطین مجاہد این سب بھی جائے ہو وقت ہو ہو کے اس تجویز کی وجیاں وہ بمبار فدائی محمول سے ازاد ہے تیں اور کی کو بیون دینے بر تیارٹیس کے وہ ان کی قسمت کا فیصلہ پنی بر دلاند محمول سے ازاد ہے تیں اور کی کو بیون دینے بر تیارٹیس کے وہ ان کی قسمت کا فیصلہ پنی بر دلاند

### لَنْكُرْ \_\_ تخت اورلو لي كرى:

( فلسطین کی بیر بگر خراش دامتان انجی جاری ہے۔ کیوں کہ انجی بہت سے سوال تشنه میں۔ مثلا فلسطین خود مختار انفار کی کے قیام اور است خود مختار علاقہ دے دیئے کے بعد مجامدین کے حملوں کا کیا جواز ہے؟ ان حملوں کے بعد خود مسلمانوں کا نقصان زیادہ :وتا ہے، پھران کی حمایت کیوں کی جاتی ہے؟ انقدس شہر کی حدود پراسرار طور پررا توں رات کیوں کھیل جاتی ہیں؟ اسے، کی اور سی کیا ہیں؟

اے، فی اوری زون کیا ہیں؟ اسرائیل الثقدی کے بدلےکون ساعلاقہ مسلمانوں کو یٹا چاہتا ہے؟ بیبودی اسپے مقبوضہ علاقے ہے ایک ایٹ کوایک نٹ چیجے سرکا کراہے ایک مراجع کلومیٹر کیے بنالیتے ہیں؟ اندھے کی بانٹی ہوئی بیر بوڈیاں ہیر پھیر کے واپس یہود یوں کی جو میر کیے بنالیتے ہیں؟ اندھے کی بانٹی ہوئی بیر بروڈیاں ہیر پھیر کے واپس یہود یوں کی جو میر سنت ہے؟ اس ایس کے میر بنا ہوئی کا ڈرامدر چانے پر کور سنا اللہ اند اللہ اندان کی مقام کی کیا تاریخ ہے؟ اسرائیل افواج واپسی کا ڈرامدر چانے پر کور سنتوں کو ایک کو لی چلانے کے بدلے تخواہ ہے واپسی کا ڈرامدر چانے کو سنتوں کو ایک کو ایک کو کی چلانے کے بدلے تخواہ کے دولت کو کی جاری کی گور کے بھی ہود کی ہود

## اندھے کی ربوڑیاں

اندھے کی بانٹی ہوئی ریوڑیوں کے متعلق آپ نے ضرب المثل ضرور می ہوگی جس میں ہیر پھیر کرکے سب کچھاس کے اپنول کے پاس بھنے جاتا ہے۔ فلسطین میں مسلمانوں کے پاس جو دو اکثریتی علاقے (وریائے اردن کا مغربی کنارہ اورغزہ کی پٹی) رہ گئے تھے، ان کے بارے میں میبودیوں نے میں طریقہ اپنایا۔ نہوں نے اس میں تین جے بنادیے:

(۲) ایک جھے (اے زون) کو فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطینی خود مختارا تھارٹی کے حوالے کر دیا۔ اس اتھارٹی کی خود مختاری بڑی نازک قسم کی تھی۔ اس یوں تجھے جیسے جمارے یہاں کے ''دسیج الافتیار' ناظم میں اس بیان ہے چھے تی زیادہ صاحب افتیارتھی۔ اس اتھارٹی کی میروٹی مما لک سے رابطے کے اعتبارے کوئی حیثیت نہتی۔ داخلی معاملات میں یہ بلدیاتی سطح کا ایک محدود افتیار والا ادارہ ہے۔ اس کو پہلس رکھنے کا افتیار تو ہے لیکن یہ پولیس اپنے مسلمان کوؤئی کا افتیار تو ہے لیکن یہ پولیس اپنے مسلمان کوؤئی کی احماب اسرائیلی فوج کو دینا پڑتا ہے اورا گراس فورس کا سپائی مظاہرین کوئی فائر کر دیتو اے ڈیڑھو الرجرماند دینا پڑتا ہے اگر چدوہ گولی اس خانستان مظاہرین کوشن کر ایک جو اے کیوں نہیا گی ہو۔ خوالی اس خانستان مظاہرین کوشنگر کر دیتو اے ڈیڑھو الرجرماند دینا پڑتا ہے اگر چدوہ گولی اس خانستان مظاہرین کوشنگر کرنے کے لیے کیوں نہیل کی ہو۔

(۲) دوسرا حصہ (بی زون) جو عسری اور چغرافیائی اعتبارے اہم ترین تھا، یہ اسرائیل نے اپنے پاس رکھا اور اس طرح اسے مسلمانوں کے اکثرین عاطق میں بھی یہودی بستیاں آباد کرکے یہاں بھی اپنی اقلیت کو آہتہ آہتہ اکثریت میں بدلنے کا موقع مل گیا۔ اس سے قبل یہودی ان علاقوں میں غیرمسلم اقلیت کی حیثیت سے رہتے تھے گر اب وہ یہاں کممل کلہ ول حاصل کر چید تھے اور نیزی سے نئی کالونیاں قمیر کر کے دنیا تھر سے پٹے جو کے یمود یوں کولالاکریمال آباد کررے تھے۔

(٣) تيه احصه يبود يون الفصطين ل" خود فقار" اقتار في كيمشة كيانته ول ميس بين ، بالبارة لا تعميرة جهر ملة مبين كه الم مشتركيه نه ول مثل فسطيني التهار في كالنتيارية فيصد جوكا ال یوں پیاوت بھی مملا اسرائیل نے پائ ہے۔ اس طرح سے اولا تولی اوری زون زیادہ وسی ر ہے گئے پیماے زون میں بھی تعسینی افغار ٹی و ہرائے نام اقتدار دیا 'یااہ ریوں مسلمالوں ان النزين عاقوں يبهجي صحيوني فناصرا بني شيطاني تدبيرون كے ذريعة قابض: و كئے۔ ان بااقوں پر کند ول حاصل کرنے کے بعد میبود یوں نے پہاا کام یہ کیا کہ کھیلئ ملمانوں بوایاں دوسرے ہے جدا کردیا فسطینی ملمان رات کوچین ہے ہوئے انصح تو أَنْ إِنَا لَهُ وَمُعْلِلَ إِلَاكَ مَا يَعِدُ إِنَّ الْعَامِ اللَّهِ مِعْ إِلَى كَالِمَا كُمَّ مَا ا نے کے لیے بیوای انظامیت اجازت ماصل رنی ہے ۔ کی صورت حال یہ ہوتی کہ المه بي المن تبين تبين فط قائم عن اورائله عندوس من جائے کے ليے اجازت لينا ی تی ہے چنا نیجاس ملاقے ملین صدیوں ہے آباد مسلمانوں کی پیجالت وولی ہے کہ ان ملک \_ أَرُولُ : نَدْفُرِلا نَا \_ كَافَا سَالِ عَلَى مِنْ لِيا يَهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ على جاتا بيانات قرائي تيك يوسفول يركذ رنايرتات اوروبال إفي شاءت كرواني في ق ے فلسطینی مسلمان مزشتہ نسنہ صدی اس بہای ، ب جیاری اور جیرو تتم کے عالم میں گذار ے میں۔ آپ اخبارات میں آسٹر پڑھے رہتے ہول کے کداسرائیلی میک فلسطینی مسلمانوں ئ ملاتے میں تھس کئے اس سے مرادا نے دان نامی دوری تھیا علاقہ ہے جہال فاسطینی محصور جور این رند کی کے باقی ہائد دایا م سئ کرکڈ اور ہے میں سامہ اٹیلی افوا خالیے زیر پنٹر ول معاقبہ لی زون سے نکل کروندن کے جو نے اے زون میں وائل جو جاتے تیں اور ہے اس اللہ میں مسلمانوں عِنْلَ عام ہے جے ان کا تی مجر جاتا ہے تو امریکائے 'مطاب ''یرووا پنے مینکول أووا مِن النَّذِيرِ النَّفَام علاق من لي جات مين الله أخر ، كا وَسَنْهُ ولا بيك كروه النَّهِ

خلاف غم وغصہ کی امر کو بھی دبالیتے ہیں اور اس''احسان'' کے عوض اپنے مطالبات منوانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔

یبود کا مخرہ پن اور رذیل ترکتیں ایسی ہیں جنہوں نے ان کو مردود اور ملعون بنا کے چھوڑا ہے۔ مثلاً قرآن شریف میں آتا ہے کہ ان کو تکم ملاتھا کہ بدایک آبادی میں اس حالت میں داخل ہوں کہ استعفار کے الفاظ دباری ہوں اور بخر و ندامت سے سرجھکائے ہوئے ہوں۔ ان بد بختوں نے بدکیا کہ استعفار کے الفاظ کو بدل کر بچھ کا بچھ بڑبڑا نے گا اور سرجھکا محمل کر ندامت کے اظہار کی بجائے چوٹروں کے بل گھٹ کر شہر میں داخل ہوئے۔ ایسی کمینہ حرکات کی بناپر ان پی بخاب نازل ہوتار باہے کیکن اس سے ان کی آئی جیس نہیں کھلیں اوروہ آئی محمل اکر حکی بناپر اس پی خاد میں اپنائے ہوئے میں۔ مثلاً آپ نے سنا ہوگا کہ امر ایکا اور مغربی میں اس طرح کی پنچ عاد تیں اپنائے ہوئے میں۔ مثلاً آپ نے سنا ہوگا کہ امر ایکا اور مغربی ممالک کے دیاؤ کر اسرائیل فاسطینی مسلمانوں کا استے مربع کا کو میم طاقہ خالی کر نے پر تیار ہوگیا ہوں میں رکھی گئی اینٹیں یا دیگر علامات اٹھا کہ اس کی موٹر نظر کی موٹر کی موٹر نگا میں بات ہے۔ اس کو وہ انخا ہے تعبیر کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی میں موٹر نگا موٹر نہیں اوروہ ہر چیز کا حساب جلد یا بدیر شرو ر لے گا۔

## دوتكونيں ايك كہانی

زور،زناورزر:

آج کل د وتکونوں کی کہانی ہرطرف گردش کررہی ہے۔امریکا،اسرائیل اورظلم....عراق، فلسطین اورمظلومیت .....امریکانے عراق کواوراسرائیل نے فلسطین کوتخته مشق بنار کھاہے۔ ہر نیا طلوع ہونے والاسورج امر یکا اوراس کے اتحادیوں کے جھاگ اڑاتے بیانات کے ساتھ افق سے بلند ہوتا ہے اور اسرائیل اور اس کے سر برستوں کے خون بہاتے اقد امات کے مناظر کے ساتھ غروب ہوجا تا ہے۔امریکا و برطانیہ کی زیر سریرستی صہیونیت روز بروز مضبوط ہوتی اور قدم آ گے بڑھاتی جارہی ہےاورعراق وفلسطین کےمسلمان اس بھری دنیا میں بکاوتنہا ہوکرمظالم سہدر ہے ہیں۔ایک وقت تھا کہ عراق ساری دنیائے اسلام کا مایہ تخت تھااور ہرکلمہ گو کا تحفظ کرتا تھا، آج پیوفت ہے کہ اس برخون کی بھوار بڑرہی ہے، مگرساری دنیا میں کہیں سے کسی صاحب ایمان کی آ واز کوفیہ و بغداد کے مظلوموں کے حق میں نہیں اٹھ رہی۔ وہ زمانہ بھی دور نہ تھا جب ہیت المقدس مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن تھا مگریہودیت نے کہیں اسلحہ و ہارود کے زوریر اور کہیں زن وزر کے ذریعے اہل اسلام کے دلوں کوا پمانی جذبات کی روثن قندیل کی بجائے شہوانی رتجانات کامتعفن گڑھا بنادیا ہے چنانجہ حال مدہ کالسطینی فدائیں کی طرف سے بے بس ہوکر آخری جارہ کار کے طور پر کیے جانے والے فدائی حملے انہیں حماقت لگتے ہیں اور یہود یوں کے وحشانہ اور سنگ دلانہ مظالم کی خبروہ امریکا و بورپ میں ہونے والی نورا کشتیوں کے نتائج کی طرح س کرآ گے بڑھ جاتے ہیں۔

کلها ژی کا دسته:

روپوش فلسطین جاہدر ہنماؤں کی چن چن کر شبادت کے باوجود یاسر (() عرفات کا اپنے دفتر میں اسا اندیطور پر رہتے ہوئے مکمل طور پر محفوظ رہنا کچھاور ہی کہائی سنا تا ہے۔ ای کہائی جس میں ابغوں کی غداری اور غیروں کی عمیاری کی جگر سوز داستان ہے، جس میں آئھوں میں دھول میں دھول میں ابغوں کی غداری اور غیروں کی عمیاری کی جگر سوز داستان ہے، جس میں آئھوں میں دھول جھو تکنےاور سیاہ کوسفید بنانے کی طلسم نماعیاری ہے، جس میں خمیرور وقتی ہے لے کرملت فروشی کی بدختی اور ذاتی مفاد کی تحویل کی فالمناک سودا گری ہے۔ اسرائیکیوں نے میں وزاق تک کی فلسطینی مجاہدر ہنما کوئیس بخشا، بھر یاسر عرفات ان کے گھیرے میں یہودی المبلیہ کے ساتھ پر امن اور قائمانہ زندگی اسر کر رہے ہیں۔ ان کے مخصوص انداز میں باند ھے گئے رومال کی چیک دمک کم ہوتی ہے ندان کے لیجو کی گئی گری میں فرق آتا ہے۔ عالمی طاقتوں نے فلسطین کا خون بہانے کے لیے جو کلبازی بنار کھی تھی اس کے لیے اسامنا سب دستہ بنا تھ جود بریتک کام دیتا رہے۔ اس پر چوفرضی جملے ہوتے ہیں ان کے بارے میں دنیاوالوں کو چنا ہے جود بریتک کام دیتا رہے۔ اس پر چوفرضی جملے ہوتے ہیں ان کے بارے میں دنیاوالوں کو معلوم ہی نہیں کہ بریم و تا ہوں کو نور کا بیات کے ایک کوئیس سدھاتے ہوئے ہوالوں کو رکھوں کوئیس کے لیے اندوالوں کو معلوم ہی نہیں کہ بریم و تس ہوئی ہوئی کوئیس کے لیے اور کوئیس سدھاتے ہوئے ہوئی کوئیس کے بارے میں دنیاوالوں کو

ا-ابان صاحب كامعامله اللدك ياس ب-

# فلسطينى مجامد كےساتھ ايك شام

تحمد بسام نجیب الطرفین فلسطینی عرب تھا۔ گوراچٹا ہمرخ وسفید بہت مند جسم ، لمباقد ، زبان کا کھرا ، ہاتھ کا کھلا اور دل کا کشادہ ۔ اس کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ، عربی اوب کا دلدادہ اور جہاد ہے دلی رغبت رکھنے کے سبب میری اس سے گا ہے گا ہے ملا قات رہتی تھی۔ وہ میری عجمی عربی ہی اور میں اس کی عربین اور وہ ہات کھوں کی اور میں اس کی عربین ان کھرائی فدا مین کی تحربی کی کے لیس منظر و بیش منظر ، ان کی قربانیوں کی افتصلات ، فلسطین کے تعلق شہروں اور مشہور تاریخی مقامات کے نام اور یہود بوں کی نفسیات کو جانے کے لیے کر مدکر مدکر مدکر مدکر اس سے موالات کرتا اور وہ رقبہ میں اور وجہ ہے ہی اور وجہ کا تو رہ بھر کے تو اور تجسس کی تسکین کرتا رہتا۔ اس گفتگو کا سب سے دلیے پ مرحلہ وہ ہوتا جب میر ہے گوت اور تجسس کی تسکین کرتا رہتا۔ اس گفتگو کا سب سے دلیے پ مرحلہ وہ ہوتا جب میر ہے گوت اور وہ کا نوں کو محملہ وہ ہوتا جب میر ہے گوت اور وہ کا نوں کو کی آئے کھوں کو کی حالتی پھیلتے دیکھتا تو بھی جاتا کہ کی آئے کھوں کو خاص انداز میں سکڑتے اور پھر آ مجرتی بیٹ کے مساتھ پھیلتے دیکھتا تو بھی جاتا کہ اب بھی اس کو خاص انداز میں سکڑتے اور پھر آ مجرتی بیا کہ اور میں اس وقت تک سے ساتھ کے اور میں اس وقت تک اس کے دکش صورتی تو اون نے سے محلوظ ہوسکوں گا

ایک دن میں نے اس سے ایسا ایک سوال پوچھ ہی لیا جے عرصے سے نوک زباں پر لاتے ہوئے دنباں پر لاتے ہوئے جھے جاب مانع ہوجا تا تھا۔ میں بیکچا تا تھا کہ کہیں شہداء کی قربانیوں کی ہے حرشی ند ہو۔ پول تو میرے پاس اس اشکال کے کئی نظریاتی جواب تھے اور جھے ان کے درست ہونے پر یقتی تھا کہ میں میں جاہدین کے حملوں اور ان کے درگول کے بارے میں فلسطینی سلمانوں کا نظریہ

خودان کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ میری توقع کے مطابق اس کی خوبصورت گہری آ تکھیں تھوڑی در کے لیے بھیج کئیں چران میں مجھے وہ چک طلوع ہوتی نظر آئی جو کسی اجھے سوال پر اس کی اندرونی مسرت کی علامت ہوتی تھی۔ وہ آگے چھک کر گویا ہوا:

''شہادت کا بیراستہ ہم نے خود جناہے،خوب سوچ سمجھ کراور ہرپہلو یرغور کر کے، دراصل اس کے سواہمارے یاس کوئی حیارہ نہیں رہ گیا تھا۔اندرونی طور پر ہم میں جاسوسوں اور زرخرید ایجنٹوں کی مجرمارتھی، باہر ہے کسی مدد کا پہنچنا محال تھا۔ سوہم نے دو فیصلے کے: ایک تو یہ کہ اصلاح احوال کی مہم شروع کی جائے ، بے دین اور اسباب سے تہی دامنی دونوں جمع ہوجا ئیں تو ذلت ہے کوئی نہیں بچاسکتا اور مکمل شکست جلد ہی آ مسلط ہوتی ہے، سوہم نے نو جوانوں میں دینداری کی طرف رجوع کی مہم چلانی شروع کی ۔اس کے الیجھے نتائج نکلے اور جلد ہی نمازیوں كى صفول ميں نوجوان چرے دكھائى دينے گئے۔ نئ نسل كا زيادہ وقت نك ياتھوں اور قہوہ خانوں کی بجائے اصلاحی حلقوں اور مساجد کی سٹر حیوں پر گزرنے لگا۔ان میں اینے آپ کو بیجانے کاشعوراور تجسس پیدا ہوااور جب دین تے علق نے ان کی روحانی تسکین کاسامان کیا تو ان کی زندگیوں کا رُخ بدلنے لگا۔ ہمارا دوسرا کام اینے محدود وسائل میں وُتمن کے مقابلے کی تدابيرسو چنا تھا۔اصلاحی محنت کے سبب ہمارے نو جوانوں میں عقانی روح بیدار ہوگئ تھی اوران كاجذبهٔ شهادت كفركى نا قابل شكست برترى مين دراژين دُالنے كوبے چين تھا۔اس يقبل كم وسائل اورمحدود نفری کے ذریعے دشمن سے مقابلے کے لیے گوریلا جنگ کا تصوریایا جاتا تھا۔ ہمارے لیے وہ بھی ممکن نہ رہی تھی لیکن ہم ناممکن کوممکن بنانے کی تدبیر سوچتے رہے یہاں تک كەمظلوموں كےرب نے ہميں جانبازحملوں كاراسته تجھاديا۔اس ميں ہمار بے سلكتے جذبوں كي تسكين بھی تھی اور ہمارے دُشمٰن کے لیے موت كا پيغام بھی . يبوديت نے آج تك اپنى حرام دولت اور شیطانی ذہنیت کے سبب صرف ہمیں نہیں ، دنیا گھر کے مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کو بہت ستایا ہے کیکن فعدائی کارروا ئیوں نے ان کی ساری ابلیسیت کا تا نا بانا بھیر کر رکھ دیا ہے۔ ان کے شیطانی د ماغول کواپنی عمیاری پرفخر تھااوروہ اس کا برملاا ظہار کرتے تھے اور اپنے دوزخی ساتھوں، ہندوؤں کواپنے تج بات سے مدودیتے تقی کمر بمبار حملوں نے ان کی سٹی کم کردی ہے۔ اس کے تھنگ کی گئی کردی ہے۔ اس کے تھنگ کینگ سکواس سے اتناز بروست شاک نگاہے کدوہ بکا بکارہ گئی ہیں۔ ہمارا ہے تھیں۔ ہمارا سے تھیں دیوں کے مہلک کیمیائی اور حیاتیاتی ہم تھیں دیوں ناکارہ ہیں۔ اب میں آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں۔

عام مسلمان ہمارے حملوں کی کامیابی کی خبرین کرخوش ہوتے میں لیکن اس اندیشے سے دل مسوس کررہ جاتے ہیں کہ اب وحثی اسرائیکی شہری آبادی کونشا نہ بنا کیں گے اور نہتے مسلمان زخمی،معذور ہاشہ یہ ہوں گے جوزندہ بحییں گےان کا سہارا چھن چکا ہوگا اوران کا ٹھکا نابلڈ وز کیا جاچکا ہوگا..... بہ باتیں بظاہرایسی ہیں کہ ہرکلمہ گومسلمان ان نے ممکنین ورنجیدہ ہوتا ہے کیکن ہارے بھائیوں کو بیرحقیقت جانی جاہیے کہ تحریک انفاضہ (عربی میں حرکت، بیداری اور انقلاب کوانٹفاضہ کہتے ہیں)شروع ہونے ہے قبل ہماری بےسروسامانی کے سبب فریقین کے جانی نقصان کا تناسب ایک بہودی کے مقابلے میں دیںمسلمان کا تھا۔اس کو بہودی میڈیا فخر ہے بیان کرنا تھا۔اس عرصے میں بےشارمسلمانوں نے مظلومیت کی حالت میں جان دی جب سے انتفاضہ شروع ہوئی بہتناسب کم ہوکرایک اور تین پرآ گیا ہے۔اب تین مسلمانوں کی جان لینے پر یہودیوں کوائی ایک لاش اٹھانی پڑتی ہے۔ ہرطرح کے وسائل سے مالا مال یہود بوں کے مقابلے میں بہتنا سب اتنا نا قابل رشک بھی نہیں بلکہ ریہ ہماری کا میابی ہے کہ ہم ا بیا نقصان ایک تهائی تک لاکریہودیوں کے نقصان میں مسلسل اضافہ کرتے جارہے ہیں۔ د وسر لے نفظوں میں یوں مجھیے کہ ہم سے ہماراوطن ،گھریار ، مال واسباب اور جان وآبروتو چھن ہی گئی تھی اور بہودی ہمیں لاشوں کا تحفہ دے *کرفلسطین ہتھی*انے پر تلے ہوئے تھے،ابہم نے فیصلہ کرناتھا کہ بہودیت کو جرکالگا کراس دنیاہے جائیں یاان کےگھاؤسیتے سہتے جان دیں۔سو ہم نے خوب سوچ سمجھ کر دوسرا راستہ اختیار کیا۔اس لیے.....بسام کی گہری آنکھوں کی خوبصورت چېک مزید روثن ہوگئی اور وہ اپنے مخصوص کیجے میں اپنی بات میں وزن ڈال کر بولا:....اس واسطےآپ لوگ ہم ہے آنسوؤں کے ذریعے ہمدردی نہ کیا کریں۔ہم نے میہ راستہ خود منتخب کیا ہے اور اس پراس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک یہودیت کے سرے۔ نایا ک منصوبوں کا خمار ارتنمیں جاتا۔''

بسام کی گفتگو نے مجھ پرسحر طاری کردیا تھا۔تح یک انتفاضہ کے دوسرے مرحلے کے دو سال مکمل ہونے پر میں نے فلسطینی شہداءاوراسرائیلی مرداروں کا موازنہ کیا تو مجھےاس کی دھیمے کہجے میں کی گئی وہ پُراعتاد باتیں یادا مُنین جواس نے میرےاس سوال کے جواب میں کہی تھیں ، جوا کثر لوگوں کے دل میں کھٹک پیدا کرتا ہے کہ تسطینی جانباز وں کے تملوں کے جواب میں بالآخرنقصان مسلمانوں کوہی اٹھانامیٹ تاہے پھران سے فائدہ کیا؟ دراصل سے یہودیت کے تسلط کو چیلنج کرنے کا آخری حربہ ہے جو ہے لبی کی<sup>ہ</sup> وت سے بدر جہا بہتر ہے ۔عزت کی زندگی ممکن نہ ہوتو شبادت والی موت سے بڑھ کر سعادت والی کوئی چزنہیں پھراس سے یہودی معیشت کو زبردست نقصان پہنچتا ہے اور یہودیوں کی جان ان کے مال میں اٹکی ہوتی ہے نیزتح یک انتفاضہ ہے تبل دنیا بھر کے یہودیوں کی مقبوضہ فلسطین کی طرف نقل مکانی میں بے تحاشہ اضافہ ہو گیا تھا اور ہر چھ مہینے بعدئی یہودی بستیوں کی تغمیر کا اعلان ہوجا تا تھا، اب نہصرف یہ کہ یہ سلسلہ رک گیا ہے اور موت کے خوف سے ادھ موے یہودی سابقہ آبادیوں کے گرد حفاظتی دیوارین تعمیر کررے ہیں بلکہ ارض موعود میں سکونت ان کے لیے ایساڈ راؤ ناخواب بن گیا ہے جس کی دہشت ہے وہ اسرائیلی حکومت کی تر نبیبات کے باوجود ترک سکونت کر کے اپنے سابقہ مما لک کوواپس جارہے ہیں اوراس بات پرشکرا دا کرتے ہیں کہ انہوں نے ارض فلسطین پر آباد ہونے کے بعد جذبات میں آ کراینے سابقہ ملکوں کے پاسپورٹ پھاڑے نہ تھے۔ چ بیہ کہ بسام جیسے نو جوانوں نے امریکا واسرائیل جیسی خونخوار طاقتوں کونتھ ڈال رکھی ہے اورائت مسلمہ اگران بے وسائل مسلمانوں کی طرف ہےغفلت جیموڑ دیتو وہ اس نتھ کو ناک کی رہی بنا کر یہودیت کی کانی بھینس کو بہت دورتک ہا نک کرلے جاسکتے ہیں۔

# عجمى نسل كاعرب حكمران

جنگ کے دوران مخالفین کی صفول میں اینے آ دمی داخل کردینا جوان کے ارادوں اور اقدامات کے بارے میں بل بل کی خبریں پہنچاتے رہیں، عسکری نقط نظرے بوی کامیانی سمجھا جا تا ہے لیکن اگر کوئی منصوبہ ساز اس امر میں کا میابی حاصل کر لے کہا ہے کسی مہرے کو دشمن کے اختیارِ اعلیٰ کے مرکز تک پہنچا کراہے مقتدرترین منصب پر فائز کر دادے اوراس کے ذریعے دشمن کا د ماغ ، کان اور آئکھانے قبضے میں لے لیقو بلاشبہہ اسے مثالی اور بہت بڑی کامیانی کہا جائے گا۔''ابو مازن''اس کی سب سے نمایاں مثال ہے۔اس کے آیاء واجداو ایران کے رہنے والے تھے۔ ۱۲۶ جمری مطابق ۱۸۴۴ء میں ایران میں باطنی فرقوں کی ایک نئ شاخ نے جنم لیا۔ باطنی فرقے ہے مراد مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے وہ فرقے ہیں جو آیات،احادیث اوراحکام شرعیه کی من مانی تاویلات کے ذریعے ان کاوہ مطلب گیڑ کیتے ہیں جس میں انہیں آسانی محسوس ہو۔وہ اسلام کی ایسی تشریح کرتے ہیں جس میں دل کو بھانے والی كوئى ممنوع چيز حرام ندر ہےاورنفس كومشقت ميں ۋالنے والى كوئى عبادت الييشكل ميں باتى نه رے جس بھل میں مشقت برداشت کرنی بڑے۔ پھر خواہش برسی کے اس مجمو عے کوا بنادین و فد ہب بنا کرزیرز مین اس کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ایسے فرقے مسلم دشن قو توں کے لیے نہایت کارآ مد ہوتے ہیں، لبذا وہ ان کی سریری کر کے مسلمانوں کے لیے فتنہ وفساداور اینے لیے سازگار حالات پیدا کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ایسے فرقے زیادہ ترنفس یرست اور نام نهاد روحانی پیشواوک کی ان گمراه کن کاوشوں کا متیجہ ہوتے میں جو سیاسی یا اقتصادی مفادات کے حصول کی خاطرا پنی دنیابنانے کے لیے لوگوں کا دین خراب کرتے ہیں۔ قدیم زمانے میں قلعۃ الموت سے اٹھنے والے قرامطہ اور آج کے دور میں بلوچتان کے پہاڑوں کو مسکن بنانے والے' ذکری' اس کی واضح مثالیس میں۔

بال تو آج سے تقریباً ایک سوم ۲ سال سیلے ایران میں قلعة الموت کے کھنڈروں سے ایک نے باطنی فرقے نے جنم لیا۔ اس کا بانی ایک خواہش پرست روحانی معالج مرزاعلی محمد باب شیرازی (۱۲۳۵ مرا ۱۲۲۷ ه بمطابق ۱۸۱۹ مره ۱۸۵۰) تفاراس نے این پیروکاروں میں اں عقیدے کا برجار شروع کیا کہ نعوذ باللہ خدا انسان میں حلول کرسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ دنوں کے بعداس'' انسان' کا مصداق خوداس کی اپنی ذات نے ہوجانا تھا۔ یہ اینے ماننے والول میں ایوگی دجنیش کی طرح آ زادانہ جنسی اختلاط کورواج دینے کی کوشش کرتا تھا تا کہ خود اہے جنسی تسکین کے ذرائع میسر آ سکیں۔نماز وز کو ۃ کا اٹکاراور روزہ اور جج کوسا قط قرار دییے کے علاوہ جہاد کی مخالفت میں پیش بیش تھا۔ باطل فرقوں میں یہ چیز قدرِ مشترک رہی ہے کہ وہ جنسی آ زادی کے گرم جوش حمایتی اور جہاد فی سبیل اللہ کے سب سے بڑے مخالف ہوتے ہیں۔ اس شخص کے شاگردوں میں'' بہاءاللہ''نام کا ایک شخص دوسرے مفادیرست خوشا مدیوں پر بازی لے گیااوراس نے اپنے فرقے کے خشیہ پیغام کو دور دور تک پہنچانے کے ساتھ کسی ایسی غیرمسلم طاقت کواپنا حلیف بنانے کی کوشش شروع کی جواس کی لذت برسی کے جذیے کی تسکین کے لیے سرمایداورمسلمانوں میں مگراہ کن نظریات کے برجارے لیے وسائل فراہم کر سکے۔ بالآخر ابلیس کے اس نمایندے کوایک ابلیسی گروہ مل گیا جوخودتو خدایر سی کا دعویدار ہے لیکن بقید دنیا کو شیطانی کاموں میں ملوث دیکھ کرخوش ہوتا ہے۔

ہوا یوں کہ اس زمانے میں سوئٹر رلینڈ کے شہر باسل میں بہود کے چوٹی کے رہنماؤں کا خفیہ عالمی اجلاس ہور ہاتھا۔ بہاءاللہ سوئٹر رلینڈ بیٹنج گیا اور یہود یوں کو قائل کرلیا کہ وہ اگراس کی سر پرئ کریں تو وہ ان کے لیے نرم کنڑی کا ایسا کارآ مدوستہ ثابت ہوسکتا ہے جس کو وہ خنج، کلہاڑی، میشہ جس چیز میں چاہیں فٹ کر کے مسلم کش ہتھیا رکے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یبود بوں کوارض موعود میں واپسی کی مہم کا میاب بنانے کے لیے دہمسلم صبیونی 'ورکار تھے،اس شخص میں انہیں وافر مقدار میں ایسے جراثیم نظر آئے جو اِن کی منشا کے مطابق ریگ سکتے تھے، الپذا انہوں نے اسے اپنی سر پرتی میں قبول کر لیا۔ بہائیوں اور یبود بین کا بدگھ جوڑا تنا بڑھا کہ جب ایران کی قا چار حکومت نے بہاء اللہ کے بیروکاروں کواپئی حدود مملکت سے بے دشل کیا تو بیاریان سے سیرھا مقبوضہ فلسطین جا پہنچ جہاں صبیونیت نواز برطانوی حکومت کے نمایندہ جزل ایلین بی (جس نے القدس پر بیرودی تسلط قائم کروا کرصلیبی جنگوں کے عیسائی ہیروشاہ فرانس لوئس دوم کا کر دار اوا کیا تھا) نے اس کا پر جوث استقبال کیا اور اسرائیل کے شہر جینہ میں فرانس لوئس دوم کا کر دار اوا کیا تھا) نے اس کا پر جوث استقبال کیا اور اسرائیل کے شہر جینہ میں بیگوڑ وں میں شامل تھا۔ ابو مازن جب بڑا ہوا تو بہائی فرقے کا ذمین تر بین توجوات ہجھا جا تا تھا، چنا بچارس کی تربیت بیافتہ پیشخص فلسطین کا وزیراعظم رہا ہے جے دنیا محمودیت اسرون کے منصوبونیت کے منصوب ساز دوں کا تربیت بیافتہ شیختم فلسطین کا وزیراعظم رہا ہے جے دنیا محمودیت اس مرزا کے کے منصوب ساز دوں کا تربیت بیافتہ شیختم فلسطین کا وزیراعظم رہا ہے جے دنیا محمودیت اس مرزا کے منصوب ساز دوں کا تربیت بیافتہ شیختم فلسطین کا وزیراعظم رہا ہے جے دنیا محمودیت نہوں ہے۔

کراچی میں پٹیل پاڑہ کے قریب بہائی فرقے کا مرکز 'بہائی ہال' کے نام سے موجود ہے اور بیسلمان مجھا جانے والا دنیا کا دوسرا فرقہ ہے جے اسرائیل کی حدود میں اپنا مرکز بنانے اور تربیت گا ہیں قائم کرنے کی کھلی آزادی ہے۔ بہائی فرقے کا مرکز اسرائیل میں دوجگہ ہے۔ ایک حیفہ میں جہاں ان کا بہت بڑا عبادت خانہ تمام تر متعلقہ اواز مات کے ساتھ قائم ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اسرائیل حکومت نے اپنی خفیہ ایجنی ' شین بیت' کو مامور کر رکھا ہے۔ دوسرا ساجی شہر عگا میں ہے۔ بہال کی زمانے میں شیر اسلام سلطان صلاح الدین الاولی رحمہ اللہ نے مسلیوں کو عبر تناک شاست دی تھی۔ آج وہال مسلمان ہونے کے دمو پدار فرقے کے مورث اعلی المباللہ کی قبر ہے۔ جب اس فرقے کے بیروکار صبیعت کی خدمت سے فارخ ہوجا کیں قواس جبر پرست بہاء اللہ کی النے میں ارض فلطین میں اسے سر پرست بیروں کے یاؤں جمانے کے لیے ناتا بی فراموش خدمات انجام دیں۔ مسلمانوں کوان کی

زمینوں اور جائمیادوں سے بدخل کر کے ان کی جگہ یہودیوں کو بسانے میں اس ضبیث الباطن فرقے کے افراد کا بہت بڑا ہاتھوں ہا ہے۔ بیر سلمانوں میں گھل مل کر زمین پیچنے کی صورت میں بہت سے فوائد کا لاچ ویت اور نہ بیچنے کی صورت میں نقصانات کے اندیثے ہے'' فیرخواہانہ''

طریقے ہے آگاہ کرتے۔ آئ بھی ان کی ڈیوٹی ای طرح کے ایک کام پرلگائی گئی ہے۔ صہبونیت کی چھتری تلے برورش یانے والے عجمی النسل سابق فسطینی وزیراعظم کو یک نکاتی ایجنڈ اسونیا گیا ہے یعنی فلسطین کی اسلامی جہادی تحریکوں حماس، الجبها والاسلامی اور الفتح کےخلاف ہرسطے پرایسےاقدام کرنا کہ بیعوام کی اخلاقی حمایت ہےمحروم ہوجا ئیں ،ان کا زور ٹوٹ جائے اور ان کی عسکری کارروائیوں سے اسرائیل کو چینچنے والے نقصانات سے بیایا جا سکے۔اینے دورِاقتد ار میں محمود عباس کا سب سے زیادہ زور فدائی حملوں کی حوصلہ شکنی برر ہا ہے۔ یہود وہنود کودنیا کی زندگی سے حیصانہ محبت ہے اس لیے وہ مسلمانوں کے جذبہ شہادت ےاز حد خائف رہتے ہیں کیونکہ تمام تر بنظمی ، بے سروسامانی ادریسماند گی کے باوجودیہی ایک چز ہے جس نےمسلمانوں کوسراٹھا کرزندہ رہنے کا بہانہ فراہم کررکھا ہے۔اگر ۱۹۲۵ء کی جنگ میں چونڈہ کے محاذیریا کتنانی افواج کے جوان جسم بریم باندھ کر بھارت کے اسلحہ اور نفری کی برتری کے جواب میں 'فی ٹینک ایک جوان' کے اصول یوٹمل کرتے ہوئے فدائی حملوں کے ذریعے بھارتی ٹمینکوں کی پیش قدمی ندرو کتے تو آج بنئے کی دھوتی نہ جانے یا کستان میں کہاں کہاں پھڑ پھڑارہی ہوتی۔ بالکل ای طرح اگر فلسطینی جانباز صہیونی منصوبوں کوایئے جسموں کی قربانی سے سبوتا ژنہ کرتے تو آج بیت المقدس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی بنیادیں رکھی جاچکی ہوئیں۔

جس طرح کوئی پاکستانی شاعر، دانشور، ادا کاریا قدکار پاکستانی عوام کو بھارت ہے دوئی کی پیٹلیں بڑھانے اور جغرافیائی سرحدوں کو کاغذی کییری قرارد کے ردونوں ملکوں کے عوام کو ہاہم قریب آنے اور تمام فاصلے مناکرا کیہ ہوجانے کا مشورہ دی تو سجھنے والے بچھ جاتے ہیں کہ بھارتی لائی نے ایک اور بٹیر پال لیا ہے، ای طرح فلسطینی مسلمان کی شخص کے تلق یا ساتھی ہونے کا ندازہ اس امرے نگاتے ہیں کہ وہ صبیونیت کے خلاف جہاد بٹس کتنا سرگرم ہے؟ لیکن

مرزاصاحب کے بارے میں فلسطینی مسلمانوں کوکسی کسوٹی ہے کام لینے کی ضرورت نہیں،سب جانتے ہیں کہ اسرائیلی اینٹوں نے پچھلے سالوں میں چُن چُن کریاسرعرفات کی جانثینی کی مکنۃ ق دار شخصیتوں کوٹھکانے لگایا ہے تا کہ صہیونیت نواز فرقے کے اس ذہبن اور کارآ مدمبرے کوآ گے بڑھا کرفلسطین کےاعلیٰ ترین مقتدرمنصب ہر فائز کردایا جائیکے فلسطینی مسلمانوں کی صف میں نقت لگانے کے لیے جن بہائیوں کو ، ہے کی دہائی میں فلسطینیوں کی صف میں داخل کر دیا گیا تھا، انہوں نے اپنے آ قاؤں سے حق وفاداری خوب نبھایا جنانجیان میں سے ایک صہیونی ایجنٹ کو وزارت عظلی بیرفا ئز کر دیا گیا۔عین ان دنوں جب!بو جہاداورابوعیا دجیسی نابغهٔ روز گارفسطینی جہادی قیادت کواسرائیلی ایجنٹ پُن پُن کرشہید کررہے تھے،محمودعیاس پیرس اور روم کے شاندارمحل نما بنگلوں میں دادِنیش دے رہا تھا۔ پورپ کے شہروں کوچھوڑ بئے رام اللّٰداورغزہ میں ان کے ایک ایک گھر کی قیمت • ابلین ڈالربنتی ہے۔ یہودی سرمائے سے حاصل ہونے والی ان عیاشیوں کاحق اس نے جہادی تحریکوں کی حوصلہ شکنی اور مجاہدین کا مورال گرانے کی ہرممکن کوشش کے ذریعے ادا کیا ہے۔اس حوالے سے اس کی سیاست انگریز والی سیاست رہی ہے کہ مظلوم مسلمانوں نے احتماج کرنا ہے تو صرف نعرے لگائیں، جلے کریں اور دل کا غبار فضامیں اڑا کر تھٹڈے ٹھار ہوکر گھروں کو جائیں ہتھیاراٹھانایاخودکش حملے کرناان کےمفادات کےخلاف ہے۔اس سےامن کی کوششیں متاثر اورمطالبات منوائے جانے کے امکانات سبوتا نز ہوتے ہیں۔

محود عباس بڑے فیرخواہانہ اندازیش ولسوزی کے ساتھ فلسطینیوں کو سجھاتے ہیں: 'جب فلسطینی اسرائیلیوں پر حیلے کرتے ہیں استعمال کو جواز بنا کر فلسطینیوں کو مارتے ہیں اس لیے اسرائیلیوں کے جواز کوختم کیا جائے ۔'' یہ کہنا بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کہے: '' پاکستان جب بیراکل تیارکن ہیں کو بیراکل تیارکن ہیں کشیدگی جب بیراکل تیارکن تیارکن ہیں کشیدگی کو ور مار میزاکل کے تجربات کرتا ہے آر معلاقے میں کشیدگی کو ورکنا ہے تو جدید اسلمہ کے حصول کی کوشش ختم کرد بی چاہیے۔'' فلسطینی مسلمان ان کے جوانے میں آ جاتے ،اگر مرزاصا حب چند خطرناک غلطیاں نہ کر بچھے ہوتے ۔ یہ غلطیاں بالکل ایس ہی تھیں جیسی ہمارے بال کے بعض دانشور دی اور میمئی کی یاز آ کے بصرکر چیشھے ہیں اور پھر

باشعور پاکستانیوں کی نظر میں ہمیشہ کے لیے داغدار ہوجاتے ہیں۔ایک تو بیکدانہوں نے فلسطینی ہوتے ہوئے ہیں۔ایک تو بیکدانہوں نے فلسطینی ہوتے ہوئے ہیں۔ایک تو بیکدا ہوں ہے ہوئیت کا فیکنی کی تعیم کا شکیلہ لیا۔ دوسرے بیکدو ہیں ہیں ہوئیت نوازی میں انتا آگے چلے گئے کہ تعلم کھلا کہنے گئے اب مسلمانوں کو عالم اسلام کی طرف نہیں و کیلتا ہوئی ہیں۔ایک مغرب بی این کے لیے پچھ کر کے تا بیل مغرب بی این کے لیے پچھ کر کے تا بیل مغرب بی این کے لیے پچھ کر کے تا بیل مغرب بی این کے لیے پچھ کر کے تا بیل مغرب بیل این کے لیے پیاڑ جیسی مرت و رہ بیل این مغرب ایک کوششوں میں الی دھیے کہ امر یکا اور فلطی مرزا بی نے بیک کفاسطینی مسلمانوں کو بیا باور کرانے کی کوششوں میں لگے رہے کہ امر یکا اور اس کے حلیف امرائیل کے خلاف جنگ کے نتائج بھی ایک ہو سکتے ہیں، چنا نچہ وہ بی مسلمان '' بھیا تک ''اوسلو معاہدو'' کروانے کی کوشش میں گئے رہے۔اس معاہدے نے فسطینی مسلمان '' بھیا تک دو سکتے ہیں۔ چنا نے دہ کی کوشش میں بیل کے بیل میں بیل کے بیل مسلمان کا میں کا میں مسلمان ' بھیا تک و سکتے ہیں۔ جنا کے بیل میں بیل کے بیل میں اسلام کی کرکشیں بھارے کے گھر دہنا بھی بیل رہ نے مسلم ہو تے ہیں۔ و بیل سے بیل میں۔ اس کے بیانا بیا کہ کی طرح کے ریموٹ کئٹروں سے مسلم ہو تے ہیں۔

"اوسلومعالدے کے معمار" کا خطاب پانے والا بیٹی النسل شخص کی عرب ریاست کا پہلا غیر عربی سربراہ رہا ہے۔ جرت ہے جب مسلمان اس قدر خفلت بیس میں کدا ہے باصلاحیت لوگوں کی خدمات ہے فائدہ نہیں اٹھار ہے اس وقت یہود و ہنود طویل المیعاد منصوبہ بندی کے ذریعے ان کی آستین میں اٹھار ہے اس وقت یہود و ہنود طویل المیعاد منصوبہ بندی کے ذریعے ان کی آستین میں اٹھار اور ان کے گذرے زہر کی جاہ کاریاں ایک جیسی میں محرجم اپنی موروپ، ان کے ذیئے کا انداز اور ان کے گذرے زہر کی جاہ کاریاں ایک جیسی میں محرجم اپنی مستندوں میں جھا نک کرنمیں دیکھتے کہ کیا چر کا طلا رہی ہے؟ یہود و جنود کا طریقہ واردات ایک جیسا ہے، فلسطین اور پاکستان میں سرگرہ میروٹی انہیں بیچان نہیں سکتے۔ جب چوکیدار می انہیں پیچان نہیں سکتے۔ جب چوکیدار می

# اےمیری قوم کے لوگو!

ايك ابليسى جواب:

باطل کی عادت رہی ہے کہ وہ اپنی تروج کے لیے حق کی طرف نسبت کا سہار الیتا ہے اور اس نبعت کی سندالی بیان کرتاہے جس کو تنقیق کے معیار پر رکھا ہی نہ جاسکے۔ایے گندے نب کو چھپانے کی اور حق کے سرچشموں میں ہے کسی سے اپناسلسلہ جوڑنے کی جھوٹی کوشش، باطل کا وہ شیطانی ہتھکنڈ ہ ہے جے طاغوت کے چیلے صدیوں ہے آ زماتے چلے آ رہے ہیں۔ مثلاً: جب آپ سی جوتشی ، ماہر علم نجوم ، ماہر عملیات ومستقبلیات کو دیکھیں کہ وہ کسی کو سعد ونحس اوقات کی تفصیل بتلا رہاہے یا'' یہ ہفتہ کیسا گزرےگا؟'' یا'' آج کا دن کیسا رےگا؟'' کے متعلق پیش گوئی کرر ہا ہے اور اس کذ اب سے یوچیس کہ بیکون ساعلم ہے جس سے تہہیں مالدارلوگوں کے متعقبل کی خبرتو ہوجاتی ہے کین اپنی خوار عالت کی ہوانہیں لگتی ؟ تو وہ کہا گا کہ یہ باطنی علم ہے جوفلاں مقدس پیٹمبریا ہزرگ شخصیت سے منتقل ہوتا چلا آیا ہے۔اورا گر آپ اس ہے یو چھے لیں کدان پنجیمریا ہز رگ کی زندگی میں کہیں کوئی ایسادا قضیبیں ماتا جس سے ظاہر ہوتا ہو که وه اس طرح کاشغل رکھتے تھے بلکہ ان کی ساری زندگی ایسی چیز وں کوشیطانی کام کہتے اور ان ہے روکتے روکتے گذری۔ آخرتمہارے پاس ان علوم کی ان تک نسبت کی سند کیا ہے؟ تو اس کے پاس ایک ہی جواب ہوگا اور بیروہ ابلیسی جواب ہے جوتمام باطل گروہ، فرتے ، افراد اور ادارے استعال کرتے ہیں لینی: ''بیعلوم ہم تک''سینہ بدسینہ'' منتقل ہوئے ہیں۔ کن بزرگوں ہے سینہ بسینہ؟ سلسلة روایت بیان کرو؟ تو کذاب مبهوت رہ جائے گا۔

### شرك كى ايك سائنٹيفك شكل:

دراصل شریعت میں ایک کوئی چیز ہے، تی نہیں جے عام انسانیت سے پوشیدہ رکھا گیا ہو۔
ہدایت اورعلوم ہدایت تو ہر شخص کے لیے ہیں۔ انہیں بعض کو گوں کے ساتھ خصوص کر نا اور اقیہ
علوق کو ان سے بحر وم رکھنا ظلم ہے اور اللہ تعالی ، مقر ب فرضتے ، برگزیدہ بندے ، ان کے شاگرد
اور بزرگان دین سب اس ظلم ہے بری اور پاک ہیں۔ مستقبل کے احوال کی کو بتلا ناء علم غیب
کے دموی کے متر اوف ہے اور الیہ دمولی کھلا شرک ہے اور کی شخص سے ہاتھ دکھا کر ، یا اپنا برج تما کر
ستاروں کی گردش کے حساب سے نجر وشر کی معلومات عاصل کر کے ان پر اعتماد کرنا ہ اس دعو ہے ک
تقدیق ہے۔ شرک کی تصدیق ندید کے مالعوں شرک ہے بلکہ اس کی ترویج اور بدترین گناہ ہے۔
ترک کی تعدیق ندید کے مالعوں اور سائن
تو کل پیشرک ہمارے ہاں بڑے سائٹیفک انداز میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ اخباروں اور سائن
خورانوں نے مرکبھے ہوئے ہوئے ہیں اور وقوت دی جاتی ہے کہ ایک کال ملاکر آپ خفیہ علوم کے
خورانوں سے وہ معلومات عاصل کر سکتے ہیں جن تک عام لوگوں کی رسائی نہیں۔ مختلف انٹرات
خورانوں کے بہتم ان بی جو بہود نے بابلی کی جادوگری میں واقع طلم کدوں میں ایجاد کی
خورانوں کی برترین قسمیں ہیں جو بہود نے بابلی کی جادوگری میں واقع طلم کدوں میں ایجاد کی
خورانور جن کی برترین قسمیں ہیں جو بہود نے بابلی کی جادوگری میں واقع طلم کدوں میں ایجاد کی

### ستر برهٔ ون کی روایات:

جب یہودیت کا نام لیا جاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے مقرب بند سے سیدنا حضرت موکی علیٰ مینا وعلیہ الصلاق و السلام پر نازل شدہ دین موسوی مرادنیں ہوتا بلکداس سے دو محرّ ف شدہ اور بنی اسرائیل کے دنیا پرست نہ ہمی چیشواؤں کی خودساختہ موسوی شریعت مراد ہوتی ہے جواللہ اور اس کے سخیان ہیا ہے ۔ حبّ جاہ اور حبّ مال کے مارے ہوئے یہود کی چیشواؤں نے شیطان کی چیروی کرتے ہوئے جو تن چاہی شریعت وضع کی ،اس کے مجموعے کا نام دستعواؤں نے شیطان کی چروی کرتے ہوئے جو تنہ استعمال کرتے ہوئے اسے ان ستر بزرگول کی طرف مندوب کردیا جو سیدنا حضرت موکی علیہ السلام کے ساتھ کو وطور پر احکام اللی لینے گئے طرف مندوب کردیا جو سیدنا حضرت موکی علیہ السلام کے ساتھ کو وطور پر احکام اللی لینے گئے

تے۔ حسب وستور یہود کے پاس 'دستر ہروں' سے منقول ان روایات کی کوئی سنونیس ،ان کے روحانی پیشوا (جن سے علوم اسلامیہ پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری کرنے کے لیے ہمارے ملک کا ذبین افرادی سرمایہ یورپ اورامریکا کی بویٹورسٹیوں کی خاک چھانتا پھرتا ہے ) انہیں ''دراز داری''کا وعدہ لے کر سمجھاتے ہیں کہ دیدا حکام تحریری نہ تھے، زبانی تھاور 'سینہ بیسین' منتقل ہوتے چلے آتے ہیں۔ ان خفیدراز دل کو انہوں نے 'دسیعین' (SEPTUAGINTA) کا نام دیا اور اسے بہودیت کی بنیاد قرار دے دیا گیا۔ یہودیوں کا یہ جموعہ دراصل ان سے شکم پرست اور دنیا کے بچاری نہ ہی رہنماؤں کی تالیف تھی اور بنی اسرائیل کے ان علائے سوء نے جھوٹ اور افتراء کے بچاری نہ ہی رہنماؤں کی تالیف تھی اور بنی اسرائیل کے ان علائے سوء نے جھوٹ اور افتراء کے بیاری نہ ہی اسرائیل کا ان کی مخالفت کرنے واللے کا مانہیا ، بنی اسرائیل ،ان کی وی اور تعلیمات غیر تا نونی اور گراہی ہیں اور ان کی تبلیغ کرنے واللے تانمیا کو میں اور ان کی تبلیغ کرنے واللے تانمیا گروں زدنی ہے۔ یہوں دور بے جو سیم نا حضرت سے علیہ السلام کی آمدے وہ بھی کرنے واللے تانمیل گردن زدنی ہے۔ یہوں دور ان چارصدیوں بھی یہودی رؤ سا، امراء اور زعماء نے جائی روصانی بیٹیشواؤں کے کہنے پر ایجھیا ہوا ہوا وال جاری دورانی خون بھیا۔

تاریخی دشمنی کا نقطهٔ عروج:

#### ۱۳۹۴ء کاسال:

عام طور پر مشہور ہے کہ بیڑ ہیں مقیم یہودی آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کی آید اور
بعث کے منتظر تقاوران پرائیمان لانے کے لیے مدینہ منورہ آئے تیجے۔ بیابات ان چند خوش
نصیب ہستیوں کی حد تک تو درست ہے جنہیں دونوں انبیاء اور دونوں کتابوں پرائیمان لانے
اور ہرااجرحاصل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی لیکن یہود کی فطرت اور مزاج کو سامنے رکھ
کر بظر غائر دیکھا جائے تو یہود کی اکثریت کے بارے میں بیابات درست دکھائی
خمیں دیتے ۔ یہود دراصل اپنی معلومات کی حد تک اللہ کے سے کا کام (نعوذ باللہ) تمام کر پچکے
تھے اور اب انہیں صرف ایک خطرہ باتی رہ گیا تھا۔ یہ خطرہ نہ تھا بلکہ دراصل تمام جہانوں کے
لیے رحمت تھا کیک طاغوت کے بچاری یہود ، حضرت مدی وحضرت سی عظیماالسلام ہے آخری

نبی کے بارے میں بشارتیں س کربھی اس مجسم خیر و برکت کواینے دخیا لی منصوبوں کے لیے معاذ الله خطرہ مجھتے تھے۔ یہود اس آخری خطرے سے نمٹنے کے لیے جزیرۃ العرب روانہ ہونے گلے اوران کی ایک بڑی تعدادیٹر ب میں جمع ہوگئی۔ جن لوگوں نے خودا پی قوم بنی اسرائيل مين آنے والے انبياء بالخصوص حضرت يجيٰ وحضرت ميسيٰ عليجاالسلام يُو.....اسيزعلم اور دعوول كى حدتك ....قل كر ڈالاتھاءان كے متعلق بيه بھنا كدوہ ايك دوسرى قوم بني اساعيل میں آنے والے نبی آخرالزمان برایمان لانے کے انتظار میں بیڑے آ ہے تھے، قرین قیاس معلوم نہیں ہوتا۔ درحقیقت وہ اپنے نایاک مثن کی تکیل کے لیے جھے بنا کر تیار بول کے ساتھ آئے تھے اور''یٹر ب سے مدینة النبی تک' کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے نبی رحت صلی الله علیہ وسلم کےخلاف اپنی کارروا ئیوں میں کوئی کسرنہیں چھوڑی۔ بیاوگ آپ پر ایمان لانے کے لیے جمع ہوئے ہوتے تو خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، سب سے پہلے وہ ایمان لے آئے لیکن وہ تو عام یبود کو بھی ایمان نہیں لانے دیتے تھے اور ایمان لانے والوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جراغ مصطفوی کو بھانے کے لیےان بدبختوں نے سفلی علوم کا سہارا لینے ہے لے کر جنگہومخالفین کو و یفلا کر مدینة الرسول برجیُرها لانے تک ہرطرح کی اور ہرمکن کوشش کی لیکن اسلام اور مسلمانوں پراللہ کافضل اور جہاد کی برکت تھی کہان کے بیرجانی میٹمن نا کام و نامراداور ذلیل و رسوا ہوئے۔ یہ ذلت و رسوائی ان برمسلسل مسلط رہی اور وہ جزیرۃ العرب سے جلاوطن ہوجانے کے بعدساری دنیا میں در بدرخاک بسر بھٹکتے رہے تا آئکہ ۱۳۹۸ء کا سال آگیا۔ یا کچ کونوں والی پُراسرارعمارت:

یہ وہ سال ہے جس میں کولمیس ہندوستان کی تلاش میں نکلا اور جزائر غرب الہندہ ہوتا ہواامر یکا دریافت کر گیا۔ اگر ایوعبراللہ نامی کم بخت اور والد کے نافر مان حکمران کی نااہلی سے اسپین ہے مسلمانوں کی خلافت ختم نہ ہوئی ہوتی تو آج براعظم امریکا وآسٹریلیا کی دریافت کا سہرامسلمانوں کے سرموتا اور وہاں عیسائیت اور یہودیت کی بجائے اسلام کا ڈٹکانگر ہاہوتا۔

غرناطه کاسقوط ۱۳۹۴ء میں ہوا جبکہ مسلمان جہاز رانوں اور جغرافیہ دانوں کی بحری مہمات اور اكتثافي حدوجهد عروج برتقي \_اس كےصرف دوسال بعد١٣٩٣ء ميں مسلمان ملا حوں اور نقشه ، وانوں کی مدد سے کولمیس امر یکا دریافت کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ اسپین کے یبودی مسلمانوں کے دورحکومت میں امن وامان ہے رہتے تھے کیونکہ مسلمان وسیع الظر ف تھے اور عفوو درگزرے کام لیتے تھے جبکہان کی جگہ لینے والے عیسائی متعصب اور ننگ دل تھے انہوں نے یہود یوں کا جدینا دو بھر کر دیا تھا، چنانچہ یہودی جوق در جوق اپناسودی سر ماییساتھ لے کر بحر ظلمات کے پارنئی دریافت شدہ دنیامیں پہنچنے لگے۔(یہودی اس نقل مکانی کوفرعون کی غلامی ہے بھاگ کر ملک کنعان.....فلسطین..... میں بس حانے سے تشبیمہ دیتے ہیں) اور یوں دنیا میں ریاست ہائے متحدہ امریکا کے نام ہے وہ سلطنت وجود میں آئی جود بعظیم تر اسرائیل'' کی تشکیل اور دخال کی عالمی حکومت کے باضابطہ قیام سے قبل ایک عبوری حکومت ہے۔امریکا اگر عیسائی ریاست ہوتا تو اس کا سب سے بڑا تہوار کرسمس ہوتا جبکہ اس کا سب سے بڑا سرکاری تہوار THANKSGIVING ہے جو دراصل یہود کے نہیں تہوار Havreest of Succoth کا دوسرانام ہے۔اس کےصدر کی ربائش گاہ جےعرف عام میں وہائٹ ہاؤس کہتے ہیں دراصل یہودیوں کی اصطلاح میں وہ عبوری مرکز حکومت ہے جو اسرائیل سے ماہر ہواور' میکل سلیمانی'' (جوان کے خیال میں دخال کا مرکز حکومت ہوگا ) سے قبل اس کا قائم مقام ہو۔امریکی وزارت دفاع کا مرکز اورسپریم کمانڈر ہیڈ کوارٹر گوخنس یعنی ۔ ياخچ كونوں برمشتمل عمارت كى شكل ميں بنايا جانا اتفاق نہيں، دراصل بيە'' بنج گوشهُ' عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہریا ڈھال (مہر سلیمانی پاسپرسلیمانی) کے قش کے مطابق قائم کی گئی ہے اوریہودی معتقدات کے مطابق دخال اکبر کے ظہور ہے قبل دخال اصغر کی فوج کا عالمی صدر دفتر ہے۔ یہاں ۲۷ ہزار آ دمی کام کرتے ہیں۔جن میں سات ہزار ماہرین نفسیات ہیں۔ان کے باس ہر ملک کے ہرلیڈر کی فائل موجود ہے۔عالم اسلام کے تمام رہنماؤں کے علاوه جنتنی اہم جماعتیں اور جنتنی اہم سرکردہ شخصیات ہیں ان کاریکارڈ اس ادارہ میں اکٹھا کیا جا تا ہے اور یہ ماہر ین نفسیات ان شخصیات کا کمل تجزید کرتے ہیں اور اپنے مطالعہ کی روشی میں پالیسیاں تفکیل دیستے ہوں ہے متحدہ اور اپنے اہداف متعین کرتے ہیں۔ ریاست ہائے متحدہ امریکا یہود یوں کے طویل سیاسی و روحانی سفر کی درمیانی منزل ہے جس کی سرکاری مہر اور نشان سنسمشہور فری میسن تھا بلکہ اس کا شان ہود کے نامور روحانی پشیواؤں میں ہوتا ہے۔ اس نے امریکا کی جگر آزادی کوفری میسن تھا بلکہ اس کا شاریہود کے نامور روحانی پشیواؤں میں ہوتا ہے۔ اس نے امریکا کی جگر آزادی کوفری میسن کے سابھی وعسکری ماہرین کے ترشید دیے گئے انقلاب فرانس کی طرز پر آگول کی مجلس تک پنجایا۔

پر آگے چلایا اور یہود کے ماشر بلا نرز کی بہترین منصوبہ بندی سے اسے بایہ پیجیل تک پنجایا۔

ستر برز رگول کی مجلس:

غور کرنے والوں کے لیے بیہ بات دلچیں سے خالی نہیں کہ نہ صرف یہ کہ امریکا کے دیائی ادار دب کی افتار کرنے والوں کے لیے بیہ بات دلچیں سے خالی نہیں کہ نہ صرف یہ کہ ادار ہے بھی ادار دب کی ان کخصوص علامات سے خالی نہیں جو یہود کے شیطانی و ماغ کی تخلیق ہیں۔ مثلاً: سلامتی کونسل کی منشتوں کے انداز ترتیب کو لے لیجے۔ یہ نیف دائروی نشست گا واس قد یم مجلس کی یادگار ہے جوک زبانے میں تیکل سلیمانی کے احاطے میں یہود کے 'مشر بزرگوں' کے لیے ترتیب دی جاتی تھی اور وہ CATENARIANARCH کے طرز پر بنی اس مجلس میں یکھی کر فیصل جاری کیا کہ موجودہ سلامتی کونسل ایک عبوری سلامتی کونسل ہے۔ جب جاری کیا کر سے تھے۔ گویا کہ موجودہ سلامتی کونسل ایک عبوری سلامتی کونسل ہے۔ جب (خوائی وائی البیسی فوج کی مدد کے لیے خیرامت (خوائی پر بیفتہ اس کا ایک حصہ لینے والی البیسی فوج کی مدد کے لیے خیرامت کے خیرامت اس محسب جس میں حصہ لینے والی البیسی فوج کی مدد کے لیے خیرامت کے خیرالعسا کر حصہ لینے کے لیے کم رست ہو بھی ہیں) تو تو موں کے مشقبل کا فیصلہ کرنے والی سیمانی کے اس درائی اس میا کے خیرالعسا کر حصہ لینے کے لیے کم رست ہو بھی ہیں) تو تو موں کے مشقبل کا فیصلہ کرنے والی سیمانی کے اس درائی اس میں عبائے گی۔ ہوئیکل سیمانی کے اندراجا اس منعقد کر گی اور دبتال کی عالمی محکومت کا نظام چلائے گی۔ کوئی تو بتائے !!

تواے میری قوم کے لوگوا بیہ ہے وہ داستانِ دل خراش جس کوئن کرتم میں کی اکثریت اسے

مولو یوں کا یا گل بن قرار دے کر ہنے گی .....الیکن قتم بخدا یہ بننے کا موقع نہیں ، رونے کا مقام ہے کہ میں بعنی اہل یا کستان کواللہ زَبّ العزت نے اسرائیل کی اہلیسی ریاست کے مقاللے میں یا کتان کی شکل میں رحمانی سلطنت کے قیام اور تعمیر ورتی کے لیے منتخب فرمایا لیکن ہم اپنا مقام و مرتبه بیجاننے ،اسلام اوراہلِ اسلام کی خدمت کرنے اوراینی بنیادوں کی طرف بلٹ کرانہیں متحکم کرنے کی بجائے نصف صدی ہے بنی اسرائیل کی مانند' وادی تیہ' میں بھٹک رہے ہیں۔ قرآنی نظام حکومت اور مدنی معاشرے کی تشکیل کی بجائے مغربی نظام حکومت کے دلدادہ اور ابلیسی معاشرت برفریفته ہیں۔حضرت سے علیہ السلام کے استقبال کی تیاری اوران کے دشن دخال اکبری سلطنت کے خلاف اعلان جہاد کی بجائے دخال کے استقبال برآ مادہ اوراس کے یا پہ تخت کوشلیم کرنے کے لیے ہے تاب ہیں۔ ہمارا پیاراوطن اوراس کی اعلیٰ صلاحیتوں کی حامل فوج ہمیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے دی گئی تھی، ہم نے اس وطن کو عالمی حکومت اللہد كا باية تخت اور اس كى فوج كو اسلام كے عالمي خادم بنانا تھا، مگر ہم اسے دخال كى عبورى حکومت کا حلیف اور پاک فوج کو یہودیت کے معاونین بنانے کے ' دعظیم اور تاریخ ساز'' فصلے كررب بيل-كى قوم نے اين ساتھوه كھيندكيا ہوگا جوہم نے كرنے كاتبية كرايا ہے۔ آخركوني توبتائے کہ ہم کون ہیں؟ کیا جائے ہیں؟ اور کس منزل کی طرف حارہے ہیں؟

## دوأنوتھی مثالیں

اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ دہ انسان کواس کی نیکی کا بدلہ اس کی قربانی کے مطابق اور بدی کی سزااس کے نتا کا مصابق اور بدی کی سزااس کے نتا کا مصابق جیج ہیں۔ اس کی دو مثالیں بہت ہی سبق آ موزاورانو کی بین اور اللہ تعالیٰ ہے کیا گیا بین اور اللہ تعالیٰ ہے کیا گیا ہیں اور اللہ تعالیٰ ہے کیا گیا سودا بہر جال نفتع کا سودا بہتا ہے اس میں خسارے کا کوئی امکان نہیں اور اس کے دشنوں کو اس چیز ہے ڈر اتی بین کہ ان کی مسابق کی امکان نہیں اور اس کے دشنوں کو اس میں کوئی شبہ نہیں۔ بیدو مثالیں سے اسلام کی ہی نہیں اس کا نمات کی تاریخ کی منظر دمثالیس بیس ۔ اس اعتبار ہے بھی کہ ان دونوں کا تعلق اس کا نمات کے اختیا کی دور ہے ہے اور اس اعتبار ہے بھی کہ ان دونوں کا تعلق اس کا نمات کے اختیا کی دور ہے ہواراس والی پیش کوئیوں ہے تعلق رکھتی ہیں اور ان تینوں نہ اہب اسلام ،عیسائیت اور یہود ہے بین بونے فہ ہب اور نظر ہے کے سارے عالم پر غلے کے لیے جوکوششیں کرر ہے ہیں ، ان دونوں مثالوں کا تعلق اس کے فیصلہ کن نمان کے ہے۔ ۔

کیبلی مثال خلیفہ آخرالزماں ،مہدی منتظر ،مجدین عبداللہ (جو کہ حضرت حسن بن فاطحہ بنت مجد رسول اللہ ملی اللہ علیہ والد دہیں ہے ہوں گے ) کی ہے۔ حدیث شریف میں قیامت کی جو علامات صغری و کہری بیان ہوئی ہیں ان میں حضرت مہدی (ان کے نام کے شروع میں امام اور آخر میں علیہ السلام کا لفظ مد گانا چاہیے۔ ویگر محترم ہستیوں کی طرح حضرت کا لفظ کھنا چاہیے ۔ یگر محترم ہستیوں کی طرح حضرت کا لفظ کھنا چاہیے ۔ یگر محترم ہستیوں کی طرح حضرت کا لفظ کھنا چاہیے ۔ یگر محترم ہستیوں کی طرح حضرت کا لفظ کھنا چاہیے ) کے بارے میں اس کشرت سے احادیث وارد ہوئی ہیں کہ معنوی اعتبار سے وہ حدتو از تک بیج گائی ہیں۔ د' متو از ''اس حدیث کو کہتے ہیں جو مجاور جے ایے تقد راہ یوں نے بیان کیا ہوجی کا کذب پر

ا تفاق محال ہو۔ اگر لفظ ایک جیسے ہوں تو بہ تو اتر لفظی سے اور جب سدروایات معنوی طور بر بعید ملتی ہوں،الفاظ میں تھوڑ ابہت اختلاف ہوتو ایس حدیث کو''متواتر معنوی'' کہتے ہیں اور جمہورعلما کے نزدیک اس بے علم قطعی حاصل ہوتا ہے۔امام شوکانی (التوفی ۱۲۵ھ) اپنی مشہور کتاب "نیسل الاوطار" اور"التوضيح في تواتر ماجاء في المنتظر والدَّجال والمسيح" شرحفرت مبدی کے بارے میں وارد تمام احادیث کا جائزہ لینے کے بعد لکھتے ہیں:'' حضرت مبدی کے سلسابہ میں دار دہونے والی قابلِ اعتمادا حادیث کی تعداد ۵۰ ہے۔ان میں صحیح بھی ہیں،حسن بھی۔ بيرب احاديث بلاشك وشبهه متواتر ہيں ''نواب صد لق حسن خان قنو جی (متوفی ۷۰۳۱ھ) نے ا في كتَّابُ 'الإزاعة لـماكان ومايكون بين يدي الساعة "ميركها بِكرمهدي كيارك میں مختلف سندوں ہے اس کثرت ہے احادیث آئی ہیں کہ و وحد تو اتر تک پہنچ جاتی ہیں۔ان کے علاوہ دیگرا کاپر علماء اسلام نے ان احادیث کے جمع اورتشری وتوشیح پر خاص توجہ دی ہے اور اس بارے میں ۳۰ ہے زائد کتا ہیں لکھی گئی ہیں۔ بندہ ان میں ہے ایک درجمن سے زائد کتا بول کو براہ راست اورنصف درجن کے قریب کت کے اقتاسات کو بالواسطہ بحوالہ دیگر کت مطالعہ کر حکا ے۔ان کا حاصل ہیہے کہ آخرز مانہ میں اللہ تعالیٰ اُمّتِ محمد سیش اہل ہیت میں سے ایک سیرزادہ تارکرے گا جومہلک فتنوں اورخوز پزجنگوں میں مسلمانوں کی قیادت کرے گا۔ وہ سامرا کے تہہ خانے ہے نمودار نہیں ہوگا بلکہ حسن بن فاطمہ بنت رسول الله صلى اللہ علیه وسلم كى اولا دہیں سے سادات خاندان کا ایک نو جوان ہوگا جس کا نام مجمہ بن عبداللہ ہوگا \_ لیعنی اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسااوراس کے والد کا نام آپ کے والد کے نام جیسا ہوگا۔ وہ خلیفہ راشداور قائد مہدی یعنی مدایت یافته ربنمها موگا۔ وہ اول تا آخر سرایا جہاد اور مجاہد اعظم ہوگا۔ جہاد اس کا اوڑ ھنا پچھوتا ہوگا۔ جہاد کی برکت سے وہ ظلم وفتنہ سے بھرے ہوئے خطہ ارض کوعدل وانصاف سے بھردےگا۔ سات آٹھ یا نوبرس تک حکومت کرے گااس کے دورِ حکومت میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعدلوگ اس طرح نازونعت ہے زندگی بسر کرس گے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔اللہ تعالیٰ رات بھر میں مہدی کو تیار کر کے اس کی اصلاح کرے گا اوراس کی پشت بناہی کرے گا۔

''الله اس كي اصلاح كرے گا'' بي حديث شريف كاجمله ب\_اس تعبير كے كيامعني ميں ....؟ اس کے دومعنی ہوسکتے ہیں:ا۔اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے نقص (صغیرہ گناہ) ہوں گے۔اللہ اس کی توبیقول کرکے اس کوتو فیق بخشے گا اور رشد و ہدایت اس کے دل میں ڈال دےگا۔ پہلے ہے اس کی ریکیفیت ندہوگی۔۲۔ دوسر مے معنی بہ ہیں کہ اللہ اسے خلافت اور آخری زمانے کے فتنوں اور جنگوں کے درمیان مسلمانوں کی قیادت کے نیے تیار کرےگا۔ دونوں معانی مراد ہو یکتے ہیں۔ آج کل پیرنما گمراہ لوگوں اور ستی اور جھوٹی شہرت ومقبولیت حاصل کرنے کے خواہش مند کذابوں نے مہدی ہونے کے دعویٰ کوفیشن بنالیاہے۔اگرعوام الناس کوحضرت مہدی کے بارے میں سیح احادیث میں واردشدہ علامات معلوم ہوں تو وہ کبھی ان دخالوں کے ورغلانے میں نہ آئیں گے۔ پہلی بات یہ یادوئی جا ہے کہ حضرت مہدی کسی غار کے دہانے پاکسی ملنگ کِ آستانے پرکھڑے ہوکر دعویٰ نہ کریں گے۔ان میں ایس قائدانہ صفات ہوں گی کہ وہ گمنام ر ہنا جا ہیں گےلیکن لوگ انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ وہ دعویٰ تو کجالوگوں سے چھییں گے کہ کہیں ان کوامیر نه بنالیا جائے لوگ ان میں قیادت کی صفات دیکھ کران کی بیعت پراصرار کریں گے اورانہیں قیادت قبول کرنے پرمجبور کریں گے،للبذا جھوٹے مہدی کی پہلی علامت یہی ہے کہ مبدى مونے كا وعوىٰ كرے۔ايا شخص بلاشبه كذاب اور شيطان ہے۔ پھر حضرت مبدى عربستان میں ظاہر ہوں گے۔ان کے ہاتھ برامارت اور جہاد پر بیعت بیت الله اور مقام ا پراتیم کے درمیان ہوگی ۔ البذا جومہدی کہیں اور ظاہر ہوتا ہے یا جس مبدی کا جہاد ہے تعلق نہیں اس کا دعوی مهدویت لیپ کرای کے منہ پر ماردینا جا ہے۔حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت وہ لوگ کریں گے جن کے پاس کوئی قوت ہوگی نہ تعداد اور نہ ہی ساز وسامان۔ان کو اپنوں برابوں سب کی مخالفت کا سامنا ہوگا، حتیٰ کہ پچھے کم بخت مسلمان ان کو گر فمار کرنے کے لیے آئيں گے۔حفرت مهدى اوران كے ساتھى خانة كعبديس پناه ليے ہوں گے۔اس وقت سے مہدی کی سب سے بری علامت ظاہر ہوگی جو یقینی علامت ہے اور جس میں نہ بائی حاتے وہ مبدی (ہدایت یافتہ )نہیں، ضال ومضل ( گمراہ اور گمراہ کنندہ ) ہے۔ وہ یہ کہ پیرخالف لشکر

مدینه منورہ ہے تھوڑی دور ذوالحلیفہ کے مقام برسارا کا سارا زمین میں دھنس جائے گا۔ زمین تھٹے گی اورانہیں نیگل کر دوبارہ پہلے جیسی ہوجائے گی۔ایک دوآ دمی نیج جا ئیں گے جولوگوں کو اس عظیم حادثے کی خبر دیں گے۔ بہ خبرین کرسب کومعلوم ہوجائے گا کہ بیت اللہ کے بیہ پناہ گزین ہی خلیفہ آخرالز ماں ہیں جومسلمانوں کے لیے جہاد کے قائد ہوں گےاور پھر جن لوگوں کی قسمت میں سعادت اور نیک بختی لکھی ہے اور جو گناہوں کے دور میں دین پراستقامت کے ساتھ جے رہیں گے، اپنی زبانوں اورشرم گاہوں کو حرام ہے آلودہ نہیں ہونے دیں گے، وہ جوق درجوق جماعتوں کی شکل میں آ کران کی بیعت کریں گے، یعنی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کرائلی اطاعت اور دین کی سر بلندی کے لیے جان و مال سے جہاد کا وعدہ کریں گے۔ان کا ایک ہی نعر ہ ہوگا'' فتح یا شہادت'' سے مہدی اپنے ان حاشاروں سے اپنے لیے کوئی مالی مفاد حاصل نہ کریں گے بلکہ انہیں ان چزوں کی فرصت ہی نہ ہوگی۔وہ تو فوراً ہی ایسے معرکوں میں کود بڑس کے جوانتہائی خونریز اور مردانگی کا امتحان ہوں گے۔سارا عالم ان سے جنگ پر کمر بستہ ہوگا اور وہ اپنے مجابد ساتھ یوں کے ساتھ یورے عالم پرغلبہُ اسلام کے لیے میدان میں نکل آئیں گے مختصر ہے عرصے میں وہ جزیرۃ العرب کے'' کچھ'' عرب مسلمانوں ہے، فارس کے'' سیجے'' فارسی مسلمانوں ہے، لادین ترکوں ہے، پورپ کے عبیسائیوں ہے،خوزستان اور کر مان (موجودہ روس) کے کمپونسٹوں سے اور آخر میں یہودیوں (امریکا اور اسرائیل) سے جہاد کریں گےاوران سب جنگوں میں اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کے مجاہدین کوفتح ہوگ ۔ اللہ کے دین کا ہر مُو بول بالا ہوگا اور اسلام کو پورے کرہُ ارض پر وہ عروج نصیب ہوگا جس کی عرصہ ہے مسلمان تمنا کرتے چلے آئے ہوں گے۔ جومسلمان اس نیک بختی میں سے کچھ حصہ حاصل کرنا جا ہتا ہے اسے جا ہے گنا ہوں سے تو بہ کرے، حُبّ جاہ وحُبّ مال سے پیچھا چھڑائے اورخود کواورا نی اولا دومتعلقین کوخوزیز معرکوں میں مسلمانوں کی حمایت کے لیے جہاد کی بہترین تربت دے کرتار کرے۔

حضرت مہدی کے بارے میں یہ چند باتیں • ۵ سے زائدان احادیث اور ڈیڑھ درجن

ے زائد ان گتب کا خلاصہ اور مصداق ہیں جو ان کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ انہیں نقل کرنے کی غرض ہے ہے کہ حضرت مہدی کا مقصد طہور جہاد کے ذریعے اسلام کا غلیہ وگا۔ جو شخص مہدی ہونے کا دموی کرے اور شعبدوں کے ذریعے جہاد کے علاوہ کسی اور بات پرلوگوں کو جمع کرے بالا پی کرشانی شخصیت جا کہ لوگوں کی عقیدت کا رخ دین کی بجائے اپنی ذات کی طرف موڑے، وہ کد آب بر ہے اور جو شخص عالم مسلام کے رہنماؤں سے بیزار ہوکر اسلام کے خلیے کی قائد واعمال کی اصلام کے جہاد سے وابستہ رہے، ان شاملام کے جہاد سے وابستہ رہے، ان شاملان کرے، جہاد سے وابستہ رہے، ان شاملان فضائل جہاد سے وابستہ رہے، ان شاملان فضائل کے سے کسی ندگی صد تک حصہ پالے گا جو حضرت مہدی کے ساتھ مل کر حجالی آ کر سے لڑنے والے جہاد سے وابستہ رہے وابستہ کرے، ان شاملان فضائل ہے کہا تھی ور دو انتقاب کے انتظار میں دنیا پرتی میں گئے رہنے کا آسان کی سمت نظریں لگانے اور کسی خودروا نقلاب کے انتظار میں دنیا پرتی میں گئے رہنے کا بہائی ہیں۔ ب

اب ہم اس بات کی طرف لوٹ چلتے ہیں جس سے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ اللہ دب العزت کی عادیہ مبار کہ ہے کہ نیکی یا بدی کے آجریا سزا کو اس کے مشابہ بناتے ہیں تا کہ ان کا انعام بند کے قربانی اورا بیار کے مطابق ہو جائے نواسئہ رسول حصرت حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ نے امت کو ایک مرکز پر جع کرنے کے لیے بے مثال تو شعع وایٹار کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تق میں خلافت سے دستم داری کا اعلان کردیا تھا اوران کے ماتھ پر بہت کی ایک میٹ کی وصدت کے لیے انجام دیا گیا عظیم الشان کا رنامہ ہے جس کے نتیج میں بہت کی قیتی جا نمیں ، آموال ، او تات اور وسائل بن گے اور اسلام اور مسلمانوں کے فائد سے میں استعمال ہوئے علامہ این افتیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا بیصلہ دیا کہ ان کی اولا دمیں السے شخص کو پیدا کریں گے جس کی قیادت میں آئت ایک جو سے جسٹر سے بیش کہ بوجائے گی ، اس کے ذریعے پورے کر کا ارض پر نظام خلافت قائم ہوگا اورائمت میں النام ہوگا۔

دوسری مثال حضرت عیسی روح الله علیه السلام کی ہے۔ ان کے خلاف یہود نے جو حاملین کتاب الله تنظی، بغاوت بر کمر بانده لی-ان کی والدہ برعظیم بُبتان باندها اوران پر جھوٹے الزامات لگا کراور جھوٹی گواہیاں دلوا کرانہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ان کے دور میں یبود بوں کے تین طبقات ہو گئے تھے۔ (ہم میں سے ہرایک اینے گریبان میں جھا کے کہیں وہ اس طرح کے کسی ایک طبقے میں ہے تونہیں۔حدیث شریف میں آتا ہے نم لوگ پچھلوں کی ہو بہوپیروی کرو کے )ایک طبقہ دین میں تح لیف کرر ہاتھا (جیسے آج کل کے مغرب ز دہ اسکالروں کی اسلامائزیشن کی تحریک ) انہیں فریسی کہتے تھے۔ دوسراخود کو دین ہے آزاد کر چکا تھا (جیسے آج کل کا خوش حال طیقہ، ہائی سوسائٹی کے افراد ) بین ہیدرن کہلاتے تھے۔ تیسرا طبقہ اسین (ESSENES) نا مي تهاجوا نتها كي متشدد اورشدت يرست تها، بدجا بل اورمتشد در بهان يرشمتل تھا جیسے آج کل کے علمائے سوء ہوتے ہیں۔ان تینوں طبقوں نے سیدنا حضرت عیسیٰ کلمة الله عليه السلام كي دعوت كود بانے اوران كے مثن كونا كام بنانے كے ليے ايسافساد برياكيا كدان كى جان لينے كے دريے ہو گئے، بالآخر الله تعالى نے اپنے نبى كومحفوظ و مامون بيا كرزندہ آسانوں براٹھالیااور آخرت کے قریب جبان کے یہی ڈشمن اپنے عالمی لیڈر د قبال اکبر کی قیادت میں فلسطین میں جمع ہوں گے تو انہیں آسان سے واپس اتار دیا جائے گا تا کہ دخال ان کے ہاتھ سے اور اس کے جیلے جانئے اسلامی لشکر میں شامل مجاہدین کے ہاتھوں اینے انجام کو بہنچیں حضرت عیسیٰ علیالسلام کے شاکر دیونکہ جہاد کے مکلف ند تھے،ان میں سے ایک نے غذاری بھی کی اس لیے محدرسول الله صلی الله علیه وسلم کے شاگردوں (صحابہ کرام) کے نام لیواؤں ( مجاہدین ) کو بیاعز از حاصل ہوگا کہ وہ جناب میج بن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے انتقام لیں اور جس طرح ان کے بروں نے اپنی جان پر کھیل کرمجہ رسول الدُّصلي الله عليه وللم كي حفاظت اوران كي دشمنول كوتهم نين كياءاس طرح ان كي آخرى لوگ حضرت عیسیٰ روح الله علیه السلام کے گر دجمع ہوکر جا نثاری کا مظاہرہ کریں گے اور مغفرت وجنت کی ایسی بشارت یا نمیں گے جیسی ان کے بڑوں (صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین ) کوملی تھی۔

بہت سالم آسانوں پر جانا اور پچر واپس آسر آئی پاداش بیر قبل ہوئے گر و شنوں کے حملے سے فیکا کے مسلم سے فیکا کے مسلم کے سالم آسانوں پر جانا اور پچر واپس آسر آئیس تہدیے کرنا صرف اللہ کے بیار سے بند سے حضرت بیسی علیہ السلام کی انوکھی خصوصیت ہے۔ یہود عالمی اقتد ارکوا پی وراخت گر داشتہ ہوئے مسیحا ( دخیال اکبران کا مسیحا ہے ) کے ظہور کے لیے کئتی بھی سرگری دکھا کیں لیکن در حقیقت وہ اپنے حتی اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کا رک کے لیے اسرائیل میں جمع ہوئے ہیں اور ان کا انہام کا روہ ہے جھاللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں بیان کیا ہے: ''دور جمل بستی کو ہم برباد کردیں تو ممکن ٹہیں کہ وہ و نیا میں بھر بلیا سے سے ''
درامیان کیا ہے: ''دور جمل بستی کو ہم برباد کردیں تو ممکن ٹہیں کہ وہ و نیا میں بھر بلیا سے سے ''
درامیان وہ معرکہ ہے۔ جس میں استقامت المیں میں استقامت

صدر پاکستان نے بچھلے بیٹے لا ہور کے گورز ہادس میں ایڈیٹر وں اور کالم نگاروں ہے گفتگو

کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائنل کوشلیم کرنے کا ایشوا مر کی خوشنودی کے لیے نہیں اٹھایا گیا بلکہ

اس کا مقصد اسرائیل اور بھارت کے در میان بڑھتے ہوئے تی تعلقات کو حد میں رکھنے کے
لیے تو می وجن کو تح یک دینا تھا۔ یہ '' تح یک'' انتہائی عجیب و غریب ہے۔ جب بہوو نے '' بیٹاق
مدینہ' کے عوال سے عہد و بیٹان کر لینے کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ و ما اراسلامی
مدینہ کے عوال سے عہد و بیٹان کر لینے کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ آج ہماری طرف
ریاست سے غداری کی ، ان کے دشمنوں کو اکٹھا کرکے ان پر چڑ ھالایا، تو وہ آج ہماری طرف
سیاست سے غداری کی ، ان کے دشمنوں کو اکٹھا کرکے ان پر چڑ ھالایا، تو وہ آج ہماری طرف
سیاست سے نعداری کی ، ان کے دشمنوں کو اکٹھا کرکے ان پر چڑ ھالایا، تو وہ آج ہماری طرف
سیاست سے بیٹار فی میٹا ہے گئے ہم نے خود کوام ریکا کابا عماد حلیف ثابت کرنے کے لیے کیا نہیں کیا؟
کردا شی ہوجا کیں گئے ہم نے خود کوام ریکا کابا عماد حلیف ثابت کرنے کے لیے کیا نہیں کیا؟
کردا سی بھوٹر رکھ میں جو اسے نے بیل پال کر ہمارے یہاں چھوٹر رکھ میں؟ خدارا! اے اہلی گل و
والی نظر! اے اہلی طل وعقد! اس بات کو کھیے کہ یہودکا علاج بالش نہیں، بالضد ہوتا ہے۔
نظر!اے اہلی طل وعقد! اس بات کو کھیے کہ یہودکا علاج بالش نہیں، بالضد ہوتا ہے۔

صورت حال بیہ ہے کہ یہودی باقی تمام انسانیت کوگویم اور جنٹائل کا نام دیتے ہیں لینی انسان نما جانور۔وہ یوری دنیا پر براہ راست اقتد ارجا ہے ہیں ۔ان کے اس عالمی حکمر انی کے منصوب کے خدوخال دیکھنا حابیں تو اسرائیل کی سرکاری ویب سائٹ TEMPLE MOUNT FAITHFUL.ORG ملاحظه كرين \_اس سے معلوم ہوتا ہے كه ياكتان سے خود کوتنگیم کروانا، ان کے مرحلہ وارمنصوبے کا حصہ ہے۔ مخضراً ان کے Steps یہ ہیں: ریاست اسرائیل کا قیام اور عرب حریفول پر کنٹرول، ارض موعود پر تمام دنیا ہے بہود کو اکٹھا کرے آباد کرنا،مسجد اتصیٰ کی بازیابی اور (نعوذ باللہ )انہدام، ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تبیر [ پہلی دومرتداسے یہود کے دشمنول نے ڈھادیا تھا] آخری مرحلداسرائیل کے مسیااور عالمی بادشاه میج این داؤ د کی آیداوراس کی عالمی سلطنت کا قیام \_اسرائیلی قوم در حقیقت خدا کی واحد موعود قوم ہونے کی دعویدارہے جبکہ یا کستانی قوم کواللہ زَبّ العزت نے قیام یا کستان ہے لے کرخونریز جنگوں اور ایٹمی دھاکوں تک خصوصی تایید ہے نوازا ہے۔اور یہاس وقت روئے زمین پرامرائیل کا واحد مدّ مقابل ہے گویا کہ بیقدرت کا انتخاب ہے۔اے قدرت نے روز اول سے دشمن کی آئھ میں آئکھ ڈال کر جینے کا موقع دے کر جذبۂ جہاد کی حرارت عطافر ہائی ہے جومسلمان کی آبر واور تکریم کی ضامن ہے۔ہمیں اس نعمت عظمی کی قدر کرنی جا ہے اورا پنی کم نگاہی اورکوتاہ بنی سےاس کی ناشکری نہ کرنی جا ہے کہ قانون ربّانی ہے کہ نیکی کا اجراور بدی کی سزااس ہے لتی جلتی ملتی ہے۔

اے میرے معزز نہم وطنو! آؤاس یوم آزادی پر عبد کریں کداس وطن کی تقیر کریں گے اورا پنی اور سازے دنیا کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے جدو چبد کریں گے۔ان پر غلامی مسلط کرنے والوں کے لیے نرم گوشدر کھنے کی بجائے انہیں اس انجام تک پہنچا کیں گے جس تک انہیں پہنچانے کے لیے خدانے ہمیں منتخب کیا ہے۔

## تلاش كاسفر

شہرت کی خواہش انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے، یہ در حقیقت انسان کے لیے آز مائش ہے کہ وہ دوسری فطری فطرت میں پائی جاتی ہے، یہ در حقیقت انسان کے لیے آزمائش ہے کہ وہ دوسری فطری خواہشات کی طرح اس پر قابو پا تا اور اسے مناسب حد میں رکھتا ہے یا نہیں؟ حضرات صوفیاء کرام جو انسان کے باطن کو لگئے والے امراض کی بہچان اور علاج کے ماہر ہوتے ہیں ان کی اصطلاح میں اس کو 'کھتِ جاہ' کہتے ہیں۔ کتب تصوف میں دیگر روحانی امراض کی طرح اس مرض کی علامت، اسب، نقصانات اور علاج تفسیل سے تحریر ہے۔ تصوف دراصل نام اس علم کا ہے کہ جو گناہ انسان کا باطن بھتی دل، نفس اور حضیر کرتا ہے ان کی صحیح سے تھیے تعین اور علاج کیا جائے اور جو جو نیکیاں اور اچھے اوصاف انسان کے اندر کی و نیا میں پائے جانے درجو تکیاں اور اچھے اوصاف انسان کے اندر کی و نیا میں پائے جانے جو ہمیں ان کو حاصل کیا جائے۔ اہلی تضوف کے جہاں مرقد جی تمہاں مرقد جی تمہاں مرقد جی تمہاں مرقد کی تمہاں انہوں نے تصوف کو انگر اور انتخال کا مقصد یکی ہے۔ جو محتر م حضرات تصوف کے خیاف ہیں انہوں نے تصوف کو المیں ہیں جو گئی دوسری روحانی بحاریوں کو خواہ کے گئی جواہ اور دُتِ مال دوائی بحاریوں کو خواہی میں۔ گھبرا گئے ہیں۔ انخرض اس فن کے ماہر بین کا افعاق ہے کہ دُتِ جواہ اور دُتِ مال دوائی بحاریوں کو خواہ بیں۔

ھتِ جاہ کا مرض یوں تو کئی شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے لیکن اس مرض کی سب سے خطرناک صورت میں ہے کہ انسان غیروں ( یعنی غیر مسلموں ) کی نظر میں مقبولیت یا پہند بدگی کا خواہش مند بن جائے یا ان سے حسن کا رکردگی کی سند یا صلنہ پانے کی امیداس کے دل میں جگہ بنا کے اس وقت مسلم دنیا کے حکمران یا بااثر طبقے کی اکثریت اس مرض کے خطرناک مرحلے کا شکار ہے۔ ای طرح جدید تعلیم یا فتہ طبقے میں سے وہ لوگ جو شرق روایات سے متبرواری کی شکار ہے۔ ای طرح جدید تعلیم یا فتہ طبقے میں سے وہ لوگ جو شرق روایات سے متبرواری کی

حد تک مغرب کے بیروکار بن چلے ہیں وہ بھی احساس کمتری، مرعوبیت اور ذہنی شکست خور دگی کے سبب شعوری یا لاشعوری طور براس مرض کا شکار ہیں۔ان کی ہرحرکت، ہرادا، ہرفیشن ای ذ ہنیت کا غماز ہوتا ہے۔مسلم حکمرانوں کے ایام اقتدار کا ہرلحہ اس کوشش میں گزرتا ہے کہ انہیں بہرصورت ان نادیدہ طاقتوں کی خوشنوری حاصل رہے جوان کے خیال میں ' بادشاہ گرو بادشاہ ساز' ہیں حالاتکہ حقیقت یہ ہے کہ بیطاقتیں جب ان سے یوری طرح خوش ہوں تب بھی ان کی نظر میں اس شخص ہے کم ظرف کوئی نہیں ہوتا جوان کے اشاروں براس لیے چاتا ہے کہ اسے فانی دنیا کے فانی مزے چند دنوں تک وافر مقدار میں ملتے رہیں ۔مراعات یافتہ اور مغرب ہے مرعوب طبقے کی زندگی کا پہیہ بھی اس محور کے گرد گھومتا ہے کہ وہ عصرِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق نظر آئیں اور کسی لیح بھی آؤٹ آف ڈیٹ دکھائی نہ دیں حالانکہ مغرب کے منصوبہ سازوں کی نظر میں ان کی حیثیت حالی کے بھالو یاٹین کے بندر سے زیادہ نہیں ہوتی اوروہ ان ک'' بروقار څخصیت'' کومضحکه خیزی کا بدنمانمونه سیجھتے میں اورمسلمانوں ہی برکیا موقوف ،مغربی مما لک جن کی روایات و ثقافت اور سیاست ومعیشت یہود کے ابلیسی پنج میں ہے خودان کی قوم کا آ دمی اس وقت تک ان کی نظر میں پیندیدہ نہیں جب تک وہ ان کی مرضی کا ساز بحانے والاطنبورہ نہ بن جائے ، گویا کہان کی خودغرض نظر میں اہمیت صرف اور صرف ان کے مفاو اور منشا کی ہے جا ہے اے کوئی ان کا اپنا پورا کرے یا غیر۔ یہ ایک غیرمبہم حقیقت لے کیکن چونکہ ہم میں وہ قوت ایمانی نہیں جوخا کی کونوری ہے بلند کرتی ہے نہ وہ قوت عشق ہے جویت کو بالا کرتی ے، لہذا ہم اس بات کو بھی نہیں بھی باتے۔ آج کے رعب زدہ مسلمان کے سامنے اس حقیقت کو بے نقاب کرنے کی از حد ضرورت ہے کہ مسلمان کی عزت غیروں سے کیریکٹر سرشیفلیٹ حاصل کرنے کی بجائے اس انفرادیت میں ہے جوخوداعتادی سے پیدا ہوتی ہے اور اس خوداعتادی کو حاصل کرنے کا آسان نسخسنت نبوی کی پیروی ہے، مغرب کی اتاری ہوئی پینیں اور گھے ہوئے جوتے بہننے سے سیگو ہر مقصود ہاتھ نہیں آتا۔

آ ب فوک برنا ڈاٹ کی کہانی کو لے لیجے۔ یہ یور پی شخص زمانہ طالب علمی میں اسکا وَش کا

گردپ لیڈر تھا۔ اینے شوق اور لگن کے سبب ترقی کرتے کرتے سوئیڈن کی''صلیب احم'' (ریڈ کراس) کا سربراہ بن گیا۔ جنگِ عظیم دوم میں اس نے یہودیت کے لیے نا قابلی فراموش خدمات انجام دیں۔ جب جرمنی میں یہودیوں پر نازی ازم کا کوڑا ہرس رہاتھا تو اس مخض نے عقو تن کیمپول سے یہودیوں کو بچا بچا کر نکالنے میں اپنی جان کی پرواجھی نہیں کی۔ وہ چونکہ یبود بول کومظلوم سجھتا تھااس لیےا بنی جان پر کھیل کرسینکٹر وں یبود یوں کوموت کے منہ ہے نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچا تا رہا۔ اس طرح اسے یہودیوں نے اپنامحن قرار دیا اور یہ غیر یہودی شخص یہودیوں کے ہاں بہت معتبر بن گیا مگر اے خبر نہتھی کہ اس کے سامنے معصومیت معقولیت پسندی اورشرافت کاروپ دھارنے والے یہودی ایک دن یا گل عفریت ین کراس سے چیٹ جائیں گے اوراس کی جان لے کرچھوڑیں گے۔ ۲۰مئی ۱۹۹۷ء کواسے اقوم متحدہ کی طرف سے اسرائیل اور عربوں کے درمیان ثالث بنا کر بھیجا گیا، یہودیوں نے اس کا پُر جوش خیر مقدم کیااوران کی طرف سے اس تقرری برنہایت خوشی کا اظہار کیا گیا۔ برناؤاٹ نے ا پی صلح جواورامن پیند طبیعت کے پیش نظر آتے ہی صہونی جنونیوں اور نہتے فلسطینیوں کے درمیان لڑائی رو کئے کے لیے اپنے پورے اختیارات استعمال کیے اورشر پیندی کومحدود سے محدود تر کرنے کی اپنی ک کوشش کی -اس نے فلسطین کے حالات کا تفصیل سے جائزہ لیا اور ۵امتبر کو '' برنا ڈاٹ بلان' پیش کیا۔ یہ بلان بھی اس کی منصف مزاجی اور سلح پیندی کا آئینہ دارتھالیکن '' ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس'' (اورجوانصاف) فيصله دينة والول كوَّلُّ کرتے ہیں) کے مصداق اس کے قل کا پروانہ ثابت ہوا۔اس نے تجویز دی کہ:

''اگرصیہ و نیوں کو انسانیت کے نام پر فلسطین کا کوئی حصد دیا جائے تو ناگزیہ ہے کہ ساتھ ساتھ فلسطینیوں کو بھی دوپیشکشیس کی جائیں۔اولان بید کہ وہ منتقبل میں جب تی جائے فلسطین میں اپنے گھروں کولوٹ سکتے ہیں۔دوم: بید کداگروہ فلسطین میں دوبارہ واپس آنا جا ہیں تو ان کی جائیدادوں پر قبضے کے توض اسرائیل انہیں معتول معاوضا داکرےگا۔''

خلاصداس پلان کا بیتھا کہ کوئی فلسطینی مسلمان کسی بھی وقت بیتی رکھتا ہے کہ یا تو فلسطین

تومیرے دوستو! پیہے کفرکی تاریخ اور بیہ ہے اس کی ذہیت، بیہ ہم اوگوں کی بھول ہے کہ ہم ان کی نظر میں قابل اعتراض امور ہے بچا شروع کردیں تو عزت و تکریم کے مستحق ہوجا کیں ہم ان کی نظر میں مرخروئی عاصل کرنے کا واحد طریقہ بیہ ہے کہ ہم اپنی انفرادیت پر پوری خوداعتادی کے ساتھ و تائم رہیں۔ وہ اوگ بظاہرا لیے شخص کا جتنا بھی نداق از انکیں گرا ندر سے وہ اس سے مرعوب اور متاثر بلکہ خاکف ہوتے ہیں۔ عزت، اللہ اور اس کے رسول کے لیے مقدر ہے جو مسلمان عزت کے ان دوسر چشول سے ہٹ کر معزز نبتا چاہے گا اس کا حشران کم ظرفوں جیسا ہوگا جو حقو ایغ نما طرک کے لیے حکومت ہو کر عیسائی بین گئے کے کوئی مسلمان اس سے زیادہ کی غیر سلم کی کیا اطاعت کر سکتا ہے کہ نموز باللہ بینائی ہیں گئے سرے سے چھوڈ دے گر مقام عبرت ہے کہ ان کوتب بھی امان نہ کی ۔عیسائی حکمران فر ڈینٹر اور سرے سے چھوڈ دے گر مقام عبرت ہے کہ ان کوتب بھی امان نہ کی ۔عیسائی حکمران فر ڈینٹر اور سرے سے چھوڈ دے گر مقام عبرت ہے کہ ان کوتب بھی امان نہ کی ۔عیسائی حکمران فر ڈینٹر اور سرے سے خور کوئی کارون کی کوئی ۔ اس کا تون کی روئی ہیں ۔ اس کا تون کی روئی ہیں۔ اس کا تون کی روئی ہیں۔ اس کا تون کی روئی ہیں۔ اس کا تون کی روئی گئی۔ اس کا نون کی روئی ہیں۔ اس کی متعصب ملک ان اور ک کی ایک سے کا بیشر میا خین کی ۔ اس کا تون کی روئی عیسائی کوئی کی ۔ اس کا تون کی کروئی گئی۔ اس کا تون کی روئی عیسائی کوئی کوئی کی ۔ اس کا تون کی کروئی گئی۔ اس کی خور کی کروئی گئی۔ اس کی کروئی گئی۔ اس کی کروئی گئی۔ اس کا کوئی کروئی کوئی کروئی گئی۔ کروئی گئی۔ کروئی گئی۔ کروئی گئی کی کروئی گئی۔ کروئی گئی کروئی گئی۔ کروئی گئی کروئی گئی۔ کروئی گئی۔ کروئی گئی۔ کروئی گئی۔ کروئی کروئی گئی۔ کروئی کوئی۔ کروئی گئی۔ کروئی کروئی گئی۔ کروئی کوئی۔ کروئی گئی۔ کروئی کوئی کروئی کروئی گئی۔ کروئی کوئی۔ کروئی کوئی کروئی کوئی۔ کروئی کروئی کوئی۔ کروئی کوئی۔ کروئی کوئی۔ کروئی کوئی۔ کروئی کوئی۔ کروئی کوئی۔ کروئی کوئی کروئی

منافقت کاالزام لگایا جا تا اورسرِ عام اذبیتی دے دے کر آخر میں زندہ جلا دیا جا تا۔

اس موقع برعيسائيوں نے ايسے مظالم ڈھائے كه آج ان كى ايك جھك ياكستان ميں عیسائیت پھیلانے کے لیے سرگرم عیسائی مشنریوں کو دکھا دی جائے تو انہیں منہ چھیانے کی جگہ نہ ملے۔ایسے بدنصیب مسلمانوں کا گھریا راور مال وجائیداد چونکہ کر جاؤں کول جاتا تھااس لیے یا دری نامی مخلوق جو د نیا برتی میں بدنامی کی حد تک شہرت رکھتی ہے، بے دریغ ان مسلمان مسحول کوزندہ نذر آتش کرنے کی سزادیتے جوا پناندہب چھوڑنے پر آماد کی کا ظہار کر بھے تھے۔ یکی وجہ ہے کہ آج ہیانیہ کے ذہبی ادارے دنیا کے امیر ترین ندہبی ادارے ہیں کیونکہ ہیانیے کے ہر بڑے شہر میں ان کو ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کے مکانات مفت مل گئے۔ آج اچین اور برزگال کی وسیع وعریض حدود میں ایک مسلمان کی قبر کا نشان نہیں ماتا البدتـ قرطبه اورغرناطہ میںمسلمانوں کے • • ۵ سالہ قدیم ہزاروں مکانات اور بیننکڑوں مساجدا لیی ہیں جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں اورعیسا ئیوں کے زیراستعال ہیں ۔مساجد کوگر جا گھر بنایا گیااور مکانات کولالچی یا در یوں نے باہم تقسیم کرلیا۔ آج مراکش کے شالی ساحل پر رہنے والےمسلمانوں کے پاس ان کے آبائی گھروں کی جابیاں موجود میں جووہ اپیین میں چھوڑ کر آئے تھے اور وہ انہیں عیسائیوں کے تسلط ہے آزاد کروانے کے لیے کسی نجات دہندہ کے منتظر ہیں مُرمشکل بیہ ہے کہ نجات وہندہ تو نجات کے طلب گاروں میں پیدا ہوگا ہم میں اس کی طلب کہاں؟ ہم تو'' جیواور جیتو'' کے فلفے یرعمل پیراہیں۔

ایے مکانات پرائکویزیشن کی شبت کردہ مہریں آج بھی دیکھی جاسکتی ہیں اوران حضرات کو تو ضرور دیکھنی چاسکتی ہیں اوران حضرات کو تو ضرور دیکھنی چاسپیں جو مسلمانوں کو تگ نظر اور عیسائیت و یہودیت کو فراخ دل اور وسیج النظر سخصتے ہیں۔ یہ مہریں دو تم کی ہوتی تحفیں: ایک کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کھر کی تلاشی لی جاچی ہے۔ دوسری کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کا 'فیصلہ'' ہو چکا ہے۔ اب اے کوئی نیٹر یدے مناس میں رہنے کی جرات کرے۔ ان مکانات بر موجود اعلیٰ عیسائی عدالتوں کی لگائی ہوئی سے مہریں اپنے اندر کئی میق رکھتی ہیں لیکن مقام عبرت ہے کہ ان کی خونی تاریخ ہے بیق حاصل کرنے والے مسلمان کم ہیں اور بیمیر ہے کے شوقین کلم گونسبتازیادہ ہیں۔ دو ماہ تل ۱ جولائی

۳۰۰۳ء کو جب غرناط میں الحمراء محل ہے متصل البائسن (اصل عربی نام البیاضین) پہاڑی کی چوٹی پرہ ۵ سال بعد قائم ہونے والی پہلی مجب کے افتتاح کے موقع پراذان دی گئی تو اس کی وجد آخرین صدانے مسلمانوں کو پیغام دیا ہے کہ اللہ کی نظر میں مقبولیت کی فکر کی بجائے بندہ جب اپنے چیئے گندے بندوں کی نظر میں پیندیدگی کی جبتو کرنے لگتا ہے تو قدرت اسے جسکتے کے لیے اس وقت تک چھوڑ دیتی ہے جب تک وہ خود واپسی پر آمادہ مہیں ہوتا۔ اپین کے مطمل نو کا کسی کے سرکا آتھا ترکردیا ہے نبانے بقیہ مسلم دنیا کب مسلم دنیا کب الشرکے اس سفر کے لیے جمیدگی ہے آمادہ ہوگی۔

تلاش کے اس سفر کے لیے جمیدگی ہے آمادہ ہوگی۔

تلاش کے اس سفر کے لیے جمیدگی ہے آمادہ ہوگی۔

### بچھووُں کاایکا

بچھو کے متعلق ماہرین حیوانات نے لکھاہے کہاں کی پیدائش اس کی فطرت کے مطابق ہوتی ہے یعنی پیہ جس طرح ساری عمراینے پرائے ، دوست دشمن کی تمیز کے بغیرخلق خدا کو ڈسٹا ر ہتا ہے اسی طرح بوقتِ پیدائش مادہ بچھو کے پیپ میں موجود بیچے عام جانوروں کی طرح جنم لینے کی بجائے اس کا پیٹ چیر کرونیا میں آتے ہیں۔ چنانچہ پھروہ ساری عمراس حرکت کاارتکاب کرتے رہتے ہیں جو دنیا میں آتے ہی محس کُشی کی بدترین شکل میں ان سے سرز دہوئی تھی۔ انسانوں کی عادات پراس حوالے ہے غور کیا جائے تونسل انسانی کے دوگروہ ، بہود دہنود، ساہ اور سرخ چھوؤں کی جوڑی دکھائی دیتے ہیں۔امریکانے یہودیوں کی اس قدر حمایت کی اوراس کی خاطرالیےالیے انسانیت کش اقدامات کیے کہ آج وہ کرۂ ارض پرسب سے زیادہ نفرت کے جانے والا ملک ہے لیکن اس کے عوض میبودیت اس کے ساتھ کیا کرتی رہی؟ بیہ بردی ولچسپ داستان ہے جس کا تذکرہ ہم'' آپریشن سوزنا''اور''لبرٹی'' پر حملے کے حوالے سے کریں گے۔ تچپلی صدی کی چھٹی دیائی میں جب اسرائیل تازہ تازہ صفحہ مستی پرنمودار ہوا تھا،مصر میں جہاد اور رجوع الی الدین کی تحریک زور پکڑ رہی تھی۔ اسرائیل اس سے حد درجہ خائف تھا اور اس کی خواہش تھی کہمھر ہےخودنگرانے کی بھائے امریکا کواس ہے بھڑا دیاجائے۔اس کے لیےاس نے وقفے وقفے سے دوانتہائی عمارانہ اورانسانیت واخلاق ہے گری ہوئی حرکتیں کیں۔ یہا لگ بات ہے کدودنوں بری طرح نا کام ہوگئیں اوراسرائیل بہت ہی شرمناک انداز میں بے نقاب ہوا۔ ان میں سے پہلامنصوبہ 'آپریشن سوزنا'' کا تھا جو،۱۹۵۴ء میں ترتیب دیا گیا۔ بیاسرائیلی حکومت کی طرف ہے امریکا کےخلاف خفیہ دہشت گردی کامنصوبہ تھاجس کے مطابق مصرمیں

قیام پذیرامریکیوں کوتل اورامر کمی تنصیبات کو دھائے ہے اڑایا جانا تھااور پھرمتند'' قرائن و شوابد'' سے میتابت کیا جاتا کہ بیکارروائی مصریوں نے کی ہے۔اس طرح امریکا کامصر سے براوراست تصادم شروع ہوجا تااوراسرائیل نہر سوئز کے کنارے کھڑے ہوکر تفریخی تماشاد کھتا جیسے کہ اس نے سقوطِ کابل اور قند ہار کے وقت کیا۔ یہودی ایجنٹ حکم ملتے ہی سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے قاہرہ اور اسکندریہ میں کچھ عمارتیں اور امریکی لائبرریی دھاکے ہے اڑانے کی کامیاب کارروائی کی ( قارئین اس موقع پروطن عزیز اور دنیا بھر میں مغربی باشندوں اوراملاک کے خلاف ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں کوذہن میں رکھیں ) کیکن جب وہ ایک امر کی سنیما گھر میٹرو گولڈ وائن میئر تھیڑ کو دھاکے سے اڑار ہے تھے تو اسرائیلی ایجٹ کے ہاتھ میں وہ بم پھٹ گیا جس کے ہارود سے تلف ہونے والی حانوں کو وہ مصر کے بے خبر مسلمانوں کے کھاتے میں ڈالنا جا ہتا تھا۔اسرائیلی ایجنٹ کے ریکئے ہاتھوں گرفتار ہونے سے طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ دنیا کوعلم ہو گیا کہ اسرائیلی اس قدر بیت اخلاق اور کمینگی کے مارے ہوئے دہشت گرد ہیں کہاہیے محسن کواینے دشمن سے بھڑانے کے لیےاس کی جان لینے ہے بھی نہیں پُو کئے۔ بیہ بلاشبهه بدترين شم كي جنونيت تقي اوراس سے اس قدر گر دوغبارا ٹھا كداسرائيلي وزير دفاع ينباس لیون کومجبوراً استعفیٰ دینایرا۔ (یا درے کہ بیا تنااہم خف تھا کہ اس کی جگہ لینے کے لیے ڈیوڈ بن گوریان جیسے صہبونی لیڈر کوسیاست میں داخل ہونا پڑا ) بعد میں پیکہانی ''لیون کے معاملات'' کے نام ہے شاکع ہوئی اوراس کا ذکر معروف انسائیکلوپیڈیا انکارٹامیں بھی پایا جاتا ہے ....لیکن بہ بہودیت کے اثر سے خالی نہیں۔اس کے الفاظ اس موقع پر بہ ہیں:

''بن گوریان وزیر دفاع پنہا س کیون کی جگہ لینے کے لیے ۱۹۵۵ء میں سیاست میں داخل ہوا۔ پنہا س کیون نے مصر کے مغرب کے ساتھ تعلقات کو سبوتا از کرنے کی ناکا م کوشش کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا۔'' (انکار ناانسا ٹیکلو پیڈیا ۲۰۰۱ء، مضمون: بن گوریان)

آ پ دیکھیں کہ یہودی مصنف ذرائع ابلاغ میں کس طرح بین الاقوامی غلط بیانیاں کرتے اورمطلب کو پڑھ سے پچھر دیتے ہیں ، میرضمون اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ا پیکارٹا کا

دوسراج له يجهاس طرح بونا جاسي:

'' پنہاس لیون جے زبردق استعفٰی دینے پر مجبور کیا گیا کیونکہ اس کو امریکا کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کی تھلم کھلاسر پرتی کرتے ہوئے پکڑلیا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ امریکا کواسرائیل کے دشمن پر جملے کرنے کے لیے اکسایاجائے۔''

اس ناکام سازش میں اسرائیلی وزیر دفاع کوامر یکا کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کی سرپرتی کرتے ہوئے رنگ ہاتھوں پکڑلیا گیا خالکین اس کے باوجودامر کی حکومت نے جوائی رقمل کے طور پرش ابیب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی حتی کداس سے سفارتی تعلقات بھی نہ تو ڑے بلکداس کی اربوں ڈالر کی مالی وفوجی انداد میں کئی تک کی کوئی ضرورت بھی محسوس نہی۔ سیاہ بچھو کے اپنی فطرت بدسے باز نہ آنے کی دوسری مثال' البر ٹی' پر دہشت گردانہ جملہ ہے۔ یوالی لبرٹی امریکا کا ظفیم الجیڈ بحری جہازتھا جو۔ ۱۹۹۷ء کی چوروز وجنگ میں اسرائیل کے

ہے۔ یوالس لبرٹی امریکا کاعظیم البشہ بحری جہازتھا جو ۱۹۲۷ء کی چیدروزہ جنگ میں اسرائیل کے تحفظ کے لیے بحرِ احمر میں ڈیوٹی دے رہاتھا۔ ۸ جون ۱۹۶۷ء کو چنداسرا ئیلی لڑا کا طیار ہے جن پر ہے شناختی نشان مٹا کران کارنگ تبدیل کردیا گیا تھا، یوالیں لبرٹی پرحمله آور ہوگئے،ان کاساتھ ویے کے لیے چندغیرنثان شدہ تاریڈ وکشتیاں بھی اپنے اس محافظ پرجھپٹیں اور دم مجر میں ۴۳ '' فتیتی'' امریکی جانیں تلف ہونے کے ساتھ ۴ کا امریکی زخمی ہوگئے۔ یہودی ہوابازوں نے سب سے پہلے لبرٹی کے ریڈ پوٹاور پرحملہ کیا تا کہ امر پکا کے چھٹے بحری بیڑ ے وعلم نہ ہو سکے کہ ہیہ كارستاني ان كايرورده كلونا بچھوكرر باب\_نشانات سے خالي لا ا كاطيار سے اس وقت تك خوفنا ك انداز میں اپنی مدد کو آئے ہوئے امریکیوں پر بمباری کرتے رہے جب تک انہیں اطمینان نہ ہو گیا۔ بقیہ کسرتارییڈ وکشتیوں نے پوری کی اوران امریکی سیاہیوں کوبھی نہ بخشا جوحفاظتی کشتیوں کے ذریعے جان بچا کرفرار ہورہے تھے۔ اسرائیلی کشتیوں پرنصب مشین گنوں سے نکلنے والی گولیاں ان امریکی فوجیوں کو چاٹتی رہیں تا کہ دنیا کو ہاخبر کرنے کے لیے کوئی ذی روح زندہ نہ بچےاور''مھ'' کی بیدہشت گردی امریکا کوغضبناک کرنے کے لیے کافی ہوجائے۔اسرائیلی حملہ آ ورا پنا کام مکمل بچھ کرواپس ملے گئے لیکن اس موقع پر جہاز کے کپتان اوراس کے معاون عملے نے ایسی غیر معمولی حاضر وماغی اور جرأت مندی کا مظاہرہ کیا کداسرائیل اپنے مقصد میں کاماب نہ ہوسکا۔

یہ سب مل کر جہاز کوئسی نہ کسی انداز میں اس وقت تک چلاتے اور ڈو بنے سے بچاتے رہے جب تک ان کارابطرائے بحری بیڑے سے نہ ہو گیا۔انہوں نے اپنی ہائی کمان کو حقیقت عال ہے آگاہ کردیا کہ بیجملہ مصر کی نہیں ،ان کے اپنے ''بچوت'' اسرائیل کی کارروائی تھی۔ لبرٹی کے کپتان کی جرائت اور فرض شناسی نے اسرائیل کے اس منصوبے کوطشت از بام کر دیا اور اسرائیلیوں کوموقع نہ دیا کہ وہ دو دھوکے بازیاں ایک ساتھ کریں۔اسرائیلی جیٹ طیارے امریکی عملے کے سروں بربہت قریب سے گزر کر حملہ آور ہوئے تھے اور ان کے پائٹوں نے امریکیوں کودھو کہ میں رکھنے کے لیے دوستاندا زمان ہاتھ بھی بلائے تھے جس کی وجہ سے جہاز کے کینان اور عملے کوحملہ آوروں کی شناخت میں کوئی غلطی نہ لگ سکتی تھی۔ جب بہ سازش ہے نقاب ہوگئ تو قوم بہود نے اپنی روایتی کذب بیانی سے کام لیتے ہوئے بدگھڑ ا گھڑ ایا عذر پیش کر کےمعذرت کرلی کہ بہتملہ شناخت کی ملطی کے باعث ہوا تھا۔اس وقت کےام کی وزیر مملکت ڈین رسک اور چیئر مین جوائٹ چینس آف اٹاف اٹیرمرل تھامس مورر نے واضح بیان دیا کہ بہتملہ ہرگزا تفاقی نہ تھا بلکہ بہ عمداً کی گئی کارروائی تھی ۔اس لیے کہ حملے کے وقت دن بہت روش تھا،لبر کی برامر کی برچم لہرا رہا تھا اور جہاز بربین الاقوامی شاخت کےمقررشدہ نشانات اوراعداد واضح طور پر لکھے ہوئے تھے ۔ مگرام ریکا کے یہودی میڈیانے ندکورہ حملے کے خلاف کوئی رقبل ظاہر نہ کیا۔اسرائیل کی'' قریب از حقیقت''معذرت کوآ سانی ہے قبول کرلیا گیا اور امر رکا کے اعلیٰ سرکاری وفوجی عہد بداروں کے واضح الزامات کے باوجود یہودی لائی نے اس معاملے کی رحمی تحقیقات بھی نہ ہونے دی۔اس کے مقاملے میں اب تک ایسا کوئی ثبوت بالکل نہیں پایا جاتا کہ افغانستان کی حکومت ورلڈٹریڈسینٹر پر حملے کے بارے میں پچھ حانتی تھی یااس نے اس حملے کی منظوری دی تھی لیکن ان جڑواں ٹاوروں پر حملے کے آ دھے گھنٹے کے اندرایک سابقہ بہودی وزیرخارجہ نے افغانشان کو نا مزدملزم تھہرا کراس پرحملوں کے لیے

فضا کوآتش بار بنادیا تھا۔کہاں آ دھا گھنٹہ اور کہاں ۳۵ سال کا طویل عرصہ البرٹی پر جیلے کوآج ۳۵ سال ہونے کوآئے بین کیٹن اس کی تحقیقات کا آغاز بھی نہیں ہوسے ا

امریکی نظامِ حکومت پر بہودیت کے غلبے کا بیالم ہے کہ ایوالیس لبرٹی کے کمانڈ نگ آفیسر
کیپٹن ولیم میک کواسرائیل جملے کے دوران جرات و ہمت کا شاندار مظاہرہ کرنے پر امریکا کا
سب سے بڑااعزازی ایوارڈ'' کانگر لیس میڈل آف آن' دیا گیا لیکن اس کی تقریب امریکا
فیول یارڈ بیس نہایت خاموثی سے منعقد کی گئ حالانکہ قواعد اور روایات کے مطابق بیکا رروائی
وہائٹ ہاؤس میں انجام دی جانی چاہیے تھی۔ یہ صرف اس لیے کہ ۱۳۳ امریکا بو جیوں کو ہلاک
اور ۲۸ کا اے زائد کورخمی کرنے والے'' معصوم دیٹن' کے نازک جذبات کوشیس نہیج جائے۔
یہ ہو وہ انصاف جے امریکا دنیا پر مسلط کرنے چلا ہے۔ امریکا میں مقیم عربوں،
پاکستانیوں اور دیگر مسلمانوں پر ناطقہ بند کرنے والے امریکی حکام اور ہاشھور امریکی عوام کو
سوچنا چاہیے کہ وہ یہودی امریکی جو اسرائیل دہشت گردی کے ان تقیات کے بعد بھی
ارکیل سے تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں، کیا دہام ریکا سے غداری کے مرتک نہیں ہورہے؟
ایرائیل کوامداد دلوانے والے یہودی امریکا کے قانون سے باغی نہیں ؟ ان اون سے واقعات

پرامن باشندے بچھے ہیں تو انہیں سیاہ بچھوکے زہرناک ڈیک سے کون بچاسکتا ہے؟ اور یہود کی اس فطرت کو جان لینے اور ہمارے تاریخی دشمنوں سے ان کے حالیہ گرم جوژ گاڑ جوڑ کے بعد بھی اگر ہم ان سے'' بوجوہ' تعلقات قائم کرنے پرمُصر ہیں تو خدا کی اس وسیع وعریض خدائی میں

ہمارامددگاراورحمایتی کون ہوسکتا ہے؟؟؟

کے بعد بھی اگر امریکی حکام اورعوام مسلمانوں کو دہشت گر د تارکین وطن اور یہودی شہریوں کو

#### ہزار چېروں والا آ دمی

کی عماس فلسطین کےان بیٹوں میں سے تھاجن پرفلسطین کی مائیں ہمیشہ فخر کرتی رہیں گی، اس کے کارنامے فلسطینی نو جوانوں کے دل میں کفر نے ٹکرانے کا عزم جواں رکھیں گے اورفلسطین کے بچے اس کی نقل اتارتے اتارتے حیرت انگیز کارنا ہےانحام دیتے رہیں گے۔ یکیٰ عباس نے صہبونیت کے خلاف جہاد کو کئی ایسے رخ دیے جس سے کوئی آشنا نہ تھا۔اس کی انقلالی سوج اور عبقری ذبانت نے کئی ایسی چزیں متعارف کروائیں جس نے فلسطین کی تحریک جہاد کو کہیں ہے کہیں پہنچادیا حالانکہ وہ عام سانو جوان تھا اوراس کے بچین الڑکین اور آغازِ جوانی کے دنوں کود کھی کر کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ اپنے اندراتنی زبر دست عبقری صلاحیت جھیائے ہوئے ہے، مگر ایک واقعے نے اس کی زندگی بدل دی اوروہ گلیوں میں کھلنے والے لڑکے سے اعلیٰ اخلاق وکر دار کا ما لک مجاہداور فدائی مجاہدین کا استاذین گیا جس پر دوست رشک کرتے اور دشمن خوف کھاتے تھے۔ به آج ہے تقریباً ۱۵ سال قبل رمضان المبارك كا ایک دن تھا جب یجیٰ عماس كى زندگی بدلنے والا واقعہ پیش آیا۔مسلمان آ دھے روزے رکھ بیکے تھے اور مقدس مبینے کا آ دھادورانیہ ہاتی تھا۔فلسطین کی مساجد میں نمازیوں کی حاضری عام دنوں ہے کئی گنازیادہ تھی۔فلسطین کی مشہور تاریخی مسجد'' مسجد ابراہیم'' میں تو تل دھرنے کوجگہ نہ تھی جونکہ مسلمانوں نے آج تک یہودیوں ۔ کی کسی عمادت گاہ پرحملہ نہ کیا تھااس لیے وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ کوئی بدبخت بہودی، روز ہ دارعادت گزاروں برحملہ کرسکتا ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں نے یبود یوں برموز حملوں کا آغاز ہی نہ کیا تھا۔ بیسعادت قدرت نے کی عباس کی قسمت میں لکھی تھی کہ وہ خالی ہاتھ فلسطینی نو جوانوں کو دیو بیکل ٹیمکوں کے سامنے کھڑا کرے اورانہیں جنگ کے ایسے گرسکھائے جواس سے قبل فنون حرب کی کسی کتاب میں تھے نہ سینہ بسینہ منتقل ہونے والے رازوں میں ان کا شارتھا اور نہ کسی ہام عسکریات کی قوت خیالیہ نے ان کا خاکہ تشکیل و یا تھا۔

ہوا یوں کہ نمازیوں سے بحری مسجد میں ایک انتہا پندا ور کم متعصب یہودی تھی آیا۔ یہ
یہود ہوں کے اس فرقے سے تعلق رکھتا تھا جو تین رات پر انی سڑی ہوئی چھی سے زیادہ جد بودار
اور جنگی گدھے سے زیادہ موٹی عقل کے ہوتے ہیں۔ ان سے عام یہودی بھی تنگ رہج
ہیں۔ اس یہودی کے دماغ میں اپنی عکومت کی پشت پناہی او فلسطینی سلمانوں کی بے ہمی کہ
سبب چھوزیادہ ہی ہوا چڑھ گئی تھی۔ اس نے مسجد میں گھتے ہی فائر کھول دیا اور پیک جھیلتے میں کئی
سبب چھوزیادہ ہی ہوا چڑھ گئی تھی۔ اس نے مسجد میں گھتے ہی فائر کھول دیا اور پیک جھیلتے میں کئی
نیزی اسپے رب سے جالے ، متعدد شدید زخی ہوگے ، مسجد کا فرش خون سے بھر گیا ، کسی کو معلوم
نیز تا کہ اچا آفت ٹو ف پڑی اور اس شیطان صفت یہودی کو آخر کیا ہوا؟ جب مسجد کا
فرش خون سے دھویا جار ہا تھا تو کی نم نئی تھا جس کے چہرے پر ربی خوام کی بجائے شجید گی آمیز فکر اور
عضم آمیز کرب کے آغاد تھے۔ یہ نوجوان کی کی عباس تھا۔ بے کہی کا احساس اسے بری طرح
عام آمیز کرب کے آغیدہ کوئی یہودی مسلمانوں کی عبادت گاہ میں گھنے سے پہلے اپ
انوام کو سوم رہیں ہو ہے گا۔
انوام کو سوم رہیں ہو ہے گا۔

وہ تنہا ان عزم و ہمت كى بل بوتے پر انجانے رائے پر نكل كھڑا ہوا۔ قدرت نے اس كے جذب كى لاخ ركھى اور ايك وقت اليا آيا كہ اسرائيلى وزيراعظم سے لے كر اسرائيلى انٹيلى جنس كے چيف تك اس كے نام سے خوف كھاتے تھے۔ اس كے كارنا ہے استے خفيہ، جرت الگيز اور غير متوقع ہوتے تھے كہ يہودى اديوں نے اس كے متعلق واستانيں كھڑ گھڑ كے اسے يہودى اوب كا ديو مالا أن كر دار بناويا۔ اس كے متعلق كہا جاتا تھا كہ وہ " بزار چجروں والا آدى" ہے جو يہد وقت كي جگيہ وہودہ وہ اس ہے كہا ہوائاتا تھا كہ وہ " بزار چجروں والا آدى" ہے جو يہد وہت كي جگيہ وہودہ وہ اسے ہے اسے اور كہاں؟ اس كے متعلق كى كو كچھ بيد نہ چلئے ہا تا تھا۔

یکی عباس نے جس وقت میدان عمل میں قدم رکھا اس وقت جنگ میں صہیونیت کا پلیہ خطر ناک حد تک بھاری تھا۔ وسائل، اسلح اور عالمی استعار کی پشت پناہی سے قطع نظر سب سے خطر ناک حد تک بھاری تھا۔ وسائل، اسلح اور عالمی استعار کی پشتین ہوا م کو کی طرح کی ڈھال میسر نہتی ۔ اسرائیلی حکومت نے بہودی تا بشین کو ایسی بستیں میں بسار کھا تھا جن کے بار سے میں اسرائیلی اختمی جنس کا دو مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ وہاں لیسنے والے یہودی بھی اپنے میں اسرائیلی اختمی کی انسری من کر دنیا بھر کے میں اسرائیلی میں بانسری من کر دنیا بھر کے بیودی آ آ کر یہود یوں کی آبادی میں اضافہ کررہے سے اور اسلینی مسلمان سٹ سٹ کرمہا جر کیمیوں کی عمر ت زدہ اور ہے یا دور دیگی گز ار نے پرمجبورہ وستے جارہے تھے۔

اگر بچھ عرصہ اور یہ صورتحال حاری رہتی تو تجاہد بن سے حو صلے بست ہوجاتے اور مسلمان

یہودیوں کی برتری کے ساسنے لا چار و مجبور ہوجاتے۔ اس موقع پریچی عباس آگے آیا اوراس نے فدائی حملوں کی بنت کئی ترکیبوں کے ذریعے صبیونیت کے خلاف جنگ کو ایسار ن دیا جس نے آج تحریک جہاد کو بے مثال جوش اور واولہ عطا کر رکھا ہے اور صبیونیت اس وقت کو روتی ہے جب اس کا سامنا چیک عباس جیسے باصلاحیت مجاہد ہے ہوا تھا۔ صبیونیت کے بڑے دماغ آج بھی جب بخت ہوتے ہیں تو اس بات کا اقرار کے بغیران کے پاس چار و نہیں ہوتا کہ پیکی نے صبیونیت کے خطرناک منصوبوں کو بے جان کر دیا ہے اور ان کو ایس زک پہنچائی ہے جس کی سیونیت کے خطرناک منصوبوں کو بے جان کر دیا ہے اور ان کو ایس زک پہنچائی ہے جس کی سیونیت کے خطرناک سے شہود کے گئے۔

یکی کا کمال پیتھا کہ اس نے جنگ کو صیونیت کی چوکھٹ تک پہنچادیا اور بیبودیوں کو عدم سخفظ کے احساس بیں جتالا کر کے دینا جرسے بیبودیوں کی اسرائیل آمدیرروک لگادی۔ اس کا جو طریقہ اس نے سوچا وہ عسکری تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس نے دینا کو گوریلا جنگ کی ایک ختال نے جنگ کی ایک ختال نے حیال اور اس کے ذریعے ایسے جیرے آگیز نتائج حاصل ایک ختشہور بیبودی ایجنٹ کرئل لارنس کے ''کامیابی کے سامت ستون'' فرسوہ اصول بن کررہ گئے۔ اس کی کامیاب فدائی کارروا بیول نے تخریک جہاد کو ایسا حوصلہ اور عزم بخشا کہ حضرت میں مہدی کے انتظام میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیشنے والے افراد بھی ایک نے عزم کے ساتھ میدان میں آگئے اور فدائی جملے کی عباس اور اس کے شاگر دوں کا ایسا صدقہ جارہے بن گئے جو د تبال کی کا میتر کوروروار کچو کے لگانے رہیں گے۔

یکی عباس صدور ہے کا بہاور، نڈراور بیباک ہونے کے ساتھ انتہائی محتاط بھی تھا۔ حزم و احتیاط اس کی وہ صفت تھی جوآئ کل خفیہ کارروائیوں پرمتعین مجامدیں بیرس بھی معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اپنی جہادی سرگرمیوں کو صدور جہراز میں رکھتا تھا اور اس بارے میں کسی کوتا ہی کو برداز داری کی وہ اس شدت سے بابندی کرتا تھا کہ برداز داری کی وہ اس شدت سے بابندی کرتا تھا کہ بیاس کی شخصیت کا جزوال نقک بن چکا تھا۔ اس نے راز داری کواس کا میا بی اور خوبی سے نبھایا کہ اس کے متعلق کوئی قین سے نہ کہ کہا تھا کہ وہ کس وقت، کہاں اور کس طلبے میں موجود ہوگا؟

حتی که دوسنسنی خیز میضوعات بر لکھنے والے بہودی مصنفین کا مرغوب موضوع بن گیا تھا۔ انہوں نے اس کو بہودی ادب کی دیومالائی کہانیوں کا حصہ بنا ڈالا اوراس کے بارے میں سُنے گئے واقعات میں زیب داستان کے لیے عجیب وغریب ماتوں کا اضافہ کر کے اسے ماورانی مخلوق کا درجہ دیدیا۔ یہودی مصنفین نے کیچائے متعلق سنسنی خیز کہانیاں لکھ کرخوب شہرت اور دولت کمائی۔ یجیٰ روپ بدلنے کا بھی بہت ماہر تھا۔اس کے بارے میں کہاجا تا تھا کہاں کے کئی شناختی کارڈ اورمتعدد پاسپورٹ ہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں کئی جگد موجود ہوتا ہے۔ یہ ان قلم کارول کا مالغة تفاورندا يك انسان ايك وقت مين ايك ہے زيادہ جگہ كسے موجود ہوسكتا ہے؟ ان كامطلب یہ تھا کہ اس کی شکل کے آ دمی بیک وقت متعدد جگہوں پرموجود ہوتے تھے اور دیکھنے والے یا مخبروں اور جاسوسوں کے لیے بیہ فیصلہ کرنامشکل ہوتا تھا کہاصل بچیٰ کون ہےاورنقلی کون سا؟ اگراس کے متعلق کوئی جاسوں خبر دیتا کہ وہ دریائے نیل کے کنارے ریسٹورنٹ میں کسی کا ا نظار کرریا ہے تو تھوڑی دیر بعددوسرے مخبر کی طرف ہے خبر آتی کہ وہ تھوڑی دیریملے طرابلس کے ایئر یورث یرسوڈان جانے والی برواڑ کے لیے بورڈنگ کارڈ حاصل کرچکا ہے۔ اس صورت حال نے اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کو چکرا کررکھ دیا تھا۔ پھرایک کمال اس میں پیرتھا کہ جیس غضب کے بدلتا تھا، جب وہ یہودی آبادیوں میں آوارہ گردی کررہا ،وتا تو کوئی نہ پہیان سکتا تھا کہ کٹر ندیبی بیودی شخص کے تمام لواز مات ہے آ راستہ بشخص''حماس'' کاعظیم مجاہدے جوان بستیوں میں نفنب لگانے کی جگہ تلاش کرر ہا ہےاور جب وہ کسی یہودی نو آ باد کارسیٹھ کا ردب دھار کر حیفا کے بیش علاقوں میں آ مدورفت رکھتا تو کوئی نہ جان سکتا تھا کہ بیسر مایہ کار یباں کس غرض ہے آ وت جاوت لگائے ہوئے ہے۔اسرائیل کا وزیراعظم اسحاق را بن ، کیجیٰ شہید کے اس کمال فن ہے اس قدر مرعوب تھا کہ ایک دن کہدا تھا:'' مجھے ڈرے کہ کہیں انجینئر یہیں یارلیمنٹ ہی میں نہ پہنچا ہوا ہو۔'اس نے ان اطلاعات کے بعد بیکہا تھا جن کے مطابق یجیٰ شہبدامرائیلی سفارت کاروں کے روپ میں تل ایب کے اندرد یکھا گیا تھاا وراسرائیل کی خفیدا بجنسیوں کے لیے میمکن ندتھا کہ وہ ہرغیرملکی سفارت کارکوروک کر پوچھیں کہیں آپ

انجینئر کی کے ہمزادتونہیں ہیں؟

اللہ تعالیٰ بیخی شہید کواپنے جوار رحت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اس نے مجاہدین کے لیے جوانو تھی تذبیریں وضع کیں، مجاہدین کوان میں اضافے اور حدت کی توفق وے اور شہید کی عبقری جہادی کارروائیوں کواس کے لیے بہترین صدقہ جاربیہ بنائے۔ آمین

# فليش بوائنك

''آپ وه بين جو بولتے نقشے لکھتے ہيں۔''

''معاف سیجے! میں نے آپ کو پہچانانہیں، ویے بھی نششے بنائے جاتے ہیں کھے نہیں باتے۔''

'' مجھے معلوم ہے آپ ایسے ہی چکر دیتے ہیں۔اصل بات میں بیرکہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا ایک ہی موضوع رہ گیاہے، ہمیشہ فلسطین پر کھتے رہتے ہیں؟''

''ہاں! میرے خیال میں بیت المقدرس و فلیش پوائٹ ہے جہاں بھڑ کنے والی جنگ کے شعلے تیسر کا اور عظیم ترین عالمی جنگ (الملحمة الکبر کیٰ، آ رمیگا ڈون) کی شکل اختیار کر لیس گ۔ القدرس اس جنگ کا اگلامحاذ ہوگا جس کے ہارود میں یہودی اب آگ ڈالنے والے ہیں۔'' کما مطلب؟

' مسطلب بیر کد مشرق وسطی میں ایک زبر دست قسم کا ہمد گیراور کلی انفجار ہوگا جس کے بیتیج میں عالمگیر جنگ ہوگی اور امرائیل سارے عرب ملکوں اور پھر سارے مسلمان ملکوں پر قابو پانے کی کوشش کرے گا تا کہ ستارہ داؤدی والاجھنڈ اصبیون کے پہاڑ پرگا ٹرکر پیکل سلیمانی میں چھائے گے تختیب داؤدی پر سیح د تبال اکبر کو بٹھا سکے مسیح د تبال کی عالمی پر یس کا نفراس کی تیاریاں بھی مکمل ہیں جے سیطا سٹ کے ذریعے د نیا بھر کے نیلی ویژنوں پر دکھایا جائے گا بس صرف ایک عالمی واقعہ ہونا باقی ہا اور امرائیل کی آخری ' دعظیم تاریخی تمثیل' کے لیے اسٹیج کی مکمل تیاری کے لیے بس ایک واقعہ رونما ہونا باقی ہا دوروہ ہا ایک قد می زمین پر و تبال کی " الكنن البحضول كے علاوہ جمى تو بہت ہے اليے مسائل ہيں جو سلمجن چاہتے ہيں؟"

" بالكل! كيون نہيں؟ لكين بير سكل اليہ ہيں جو مُو بناو بنا كرمسلمانوں كو ان تمام مقاصير
عاليہ كى دعوت دى جاسكتى ہے جو دعوت الى النير كا حصد ہيں اوران مبلك چيز وں ہے ڈراوا منا كر
مستقتبل كى فكر كى طرف توجہ والا كى جاسكتى ہے جن ہے دہ ہے نہ جم ہيں جو مسجد اتصى پر يمبود كے حق توليت كے
دعو يدار ہيں۔ ان كى نرائى منطق ہے ہے كہ "سحيد اتصى پر يمبود كے تق توليت كے
دعو يدار ہيں۔ ان كى نرائى منطق ہے ہے كہ "سحيد اتصى پر يمبود كے تق توليت كے
اخلاقى حق يمبود كا ہے۔ ايمبود اور اطابق حق .... سجان اللہ! اينز ميد كما القدس كے حصول كے
اخلاقى حق يمبود كا ہے۔ ايمبود اور اطابق حق .... بحان اللہ! اينز ميد كما القدس كے حصول كے
اليہ بنی اسرائيل كی جنگ قبال فی مبيل اللہ ہے كيونكہ بيان كو عطاكی گئی ميراث ہے۔ " اب
المك صورت حال ميں اس موضوع برجان نہ كھيا كيں تو كيا كريں۔ "

''احجابہ بتائے!فلسطینی مجاہدین جوخودکش جملے کرتے ہیں کیا پیرجائز میں؟'' ع

''آ پکوان کےشرعی جواز میں شہبہ ہے یامملی افادیت میں؟''

''آتی مشکل با تیں تو میں نہیں جانتا لیکن جھے اتنا معلوم ہے کہ اسلام میں خود کئی جائز ''

شہیں ہے۔''

'' پیرخورش مبیس، لفرکشی ہے۔ بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ حملے خودا پنی جان لینے کے لیے نہیں، دشمن کا نقصان کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔'' ''میرے ایک دوست جوعرب ممالک میں رہ کر آئے ہیں، کہتے تھے کہ قتلِ نفس کی حرمت معلوم من الدین بالضرورۃ ہے۔''

'' انہوں نے اس کا نام لینے میں علطی کی اس لیے ان سے قیاں کرنے میں بھی غلطی ہوئی۔ بقتل نفس نہیں، فداء فنس ہے۔ اس کو قتل نفس قرار دینا فدائی جانبازوں کی قربانیوں کی تو بین اور یہودو ہنود کو اس آخری کاری وارسے تحفظ فراہم کرنے کے مترادف ہے جس کا کوئی تو تین اور یہودو ہنود کو اس تہیں۔''

''ان کا بیتھی کہنا تھا کہ جس طرح جہاد کے لیے زنایا شراب خوری جائز نہیں ہوسکتی ای طرح خودشی بھی نیا ترنہیں''

'' انہوں نے اس دلیل میں دو فلطیاں کی ہیں: ایک تو وہ ک کہا ہے خود کئی کہا جبکہ خود کئی اجبہ خود کئی اجبہ خود کئی اور فدائی حملہ میں وہ ہونہ ہیں ہے جو مردار کے عفونت زدہ جم میں اور شہید کے پاک وجود میں ہے۔ خود گئی کرکے اپنی جان دینے والا اپنی زندگی سے نگ ، اپنے خدا سے ناراض اور اس کی رحمت سے مالیاں ہوتا ہے کہ کو گئی میں کہا جبکہ خوال میں میں میں ہوتا ہے۔ دوسری فلطی میدکی کہانہوں کے دیدار کے شوق میں بیتاب اور اس کی رحمت کا طالب ہوتا ہے۔ دوسری فلطی میدکی کہانہوں نے زنا کو تل پر قیاں کیا جبکہ میدودوں الگ الگ چیزیں ہیں قبل تو دوسم کا ہے: ایک جائز اور ایک ناجائز اور شمن دین کو تل کرنا جائز بھی کہار تو اب ہے جبکہ زنا اور شراب خوری میں ایسی کو کی تقسیم نہیں کہ دشن کی عور توں کے ساتھ زنا یا دشن سے چینی گئی نا اور شراب خوری میں ایسی کو کی تقسیم نہیں کہ دشن کی عور توں کے ساتھ زنا یا دشن سے چینی گئی میں اس بیا جائز ہوں۔''

''عرب کے بعض علما اسے نا جائز کہتے ہیں۔''

''ان محترم ہستیوں کوحق گوئی کا یمی ایک موقع ملا؟ پورا جزیرۃ العرب اس وقت کفر کے نرخے میں ہے۔ اس کے متعلق ایک جملہ کہتے ہوئے بھکا جانے والوں کو فدائی حملوں کے خلاف کھل کر کہنے کی جرائت کیسے ہوجاتی ہے؟ کوئی تو معثوق ہے اس پردہ زرگاری میں '' ''لیکن اس سے نقصان تو مسلمانوں کا ہی ہوتا ہے'' ''سی بہود کا'' و جائی' پر و پیگنڈہ ہے۔ آپ جائیین کے نقصان کے اعداد و شار دیکھیں تو ایسا بھی نہ کہیں گے۔ فدائی حملوں سے پہلے روا بق حملوں میں فریقین کے جائی نقصان کا تناسب ایک اور دس تھا۔ اب بیگٹ کرایک اور تین رہ گیا ہے اور جس دن فدائی تجاہدین ان حملوں کی تکنیک کو جد بیدے جد بیر ترکر نے میں کا میاب ہو گئے اس دن سے نیاسب تین اور ایک ہوری اور ایک بھی ہوسکتا ہے۔ مالی نقصان میں جموس بہود بول کا جو حال ہے اس کا تو تصور بھی مشکل ہے۔ مملمان کا ایک گھر گرتا ہے لیکن یہود بول کی بوری کی پوری تھیر کا خرج بہر ہے آ نا رک جاتا ہے۔ اس بات سے کہ جب یہودی'' دیریاسین' جیسے دا قعات میں مسلمان کا اجتماع تم آئی عام کرتے تھے تو اس کا اظہار تہیں ہونے دیتے تھے۔ اب جب وہ مسلمان آباد یوں کے خلاف انتقامی کا رروائی کرتے ہیں تو اسے حقیقت سے بہت زیادہ بڑھا کر جھیڑ مسلمان تو جوائی کرتے ہیں تو اسے حقیقت سے بہت زیادہ بڑھا کر جھیڑ کے مسلمان انشور مسلمان نو جوائوں کو تبھیا کمیں کہتم یہودیوں کو چھیڑ کرتے ہیں تا کہ مسلمان دانشور مسلمان نو جوائی کو تبھیا کمیں کہتم یہودیوں کو چھیڑ کرائی مصیبت (جوکہ درخشیقت یہودیوں کی شامت ہوئی ہے ) کو آوازمت دو۔''

آپ خواہ مخواہ وکالت کرتے ہیں، اس کوئیس دیکھتے کہ اس میں بے گناہ مارے جاتے ہیں۔''
د' دیکھیے! اس موضوع کو خواہ نخواہ نہ گئے۔ یہ وہ نکینالو بی ہے، جس نے ۱۹۲۵ء کی جنگ میں پاکستان کا دفاع کیا ورند آج جہاں میں اور آپ کھڑے ہیں یہاں ہر طرف مسلی ہوئی میں پاکستان کا دفاع کیا ورند آج جہاں میں اور آپ کھڑے ہیں یہاں ہر طرف مسلی ہوئی وہ نیاں نظر آرہی ہوئیں۔ آئے دن خبریں آئی ہیں کہ بھارت میں فلال جگہ پاکستان کے جاسوس کیڑے گئے۔ کی ایک آدمی کے پکڑے جانے سے کننا ذلال جگہ پاکستان کے جاسوس کیڑے میں ایسا کوئی نقصان نہیں۔ پگر آپ بائناہ کس کو کہتے ہیں؟ ان یہود یوں کو جو نیا بھر ہے د جال کے استقبال کے لیے ارضِ موجود میں ایک ایک ایک ایک کوئی فرد ہے گئاہ کی حوال کے استقبال کے لیے ارضِ موجود میں ایک ایک کوئی فرد ہے گئاہ کی معاون ہے جبر یہ اصول یا در بنا چا ہے کہ اعتبار اصل مقصود کا ہوتا ہے خمی اور جبی چر وں کا نہیں۔ اصل حملہ وشی پر ہوتا ہے خمی اور جبی میں ایک اعتبار اصل مقصود کا ہوتا ہے خمی اور جبی خواس کی فرمدار کی جانباز جوان پرنہیں۔'

''ہمارےا بینے مسائل بہت ہیں،ان پر لکھنا جاہیے فلسطین ہم سے بہت دور ہے۔'' ''اینے ملک وقوم کی خدمت سے کے افکار ہے؟ بیہ ہے تو ہم ہیں، کیکن یا در کھیے! سارے اسلامی خطےمسلمان کا ملک ہیں،سارےکلمہ گوایک توم ہیں،حربین کی طرح بیت المقدس ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہونا جا ہے خصوصاً جبکہ اسلامی اخوت کے جذبات پیدا ہونے سے حب الوطنی اورتعمیر ملت کی تحریک پیدا ہوتی ہے تو فلسطین برلکھنا اپنے ہی وطن برلکھنا ہے۔اجماعی امور کے حوالے سے ملت کو بیداری کا پیغام درحقیقت تغییر وطن کے لیے ذبن سازی ہے۔اگر کوئی شخص ہیت المقدس پریہود کے قبضے سے اپنے دل میں کسک محسوس نہیں کرتا تو اپنے وطن کا درد کسے محسوں کرے گا؟ آج نصف صدی ہے زائد تقریباً ۵۸ برس (۱۹۴۸ء میں قیام اسرائیل سے تا حال ) ہونے کوآئے ہیں بیت المقدس کی تعمیر دورتنگی نہیں ہوسکی ۔مسلمانوں کاعظیم ترین ور ثذان کی آئکھوں کے سامنے ضائع ہور ہا ہے۔ میں یہاں''آئکھوں کے سامنے'' کا لفظ محاورةٔ کہد گیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی دونسلیں گزر چکی ہیں (پچیس سال میں ایک نسل اوسطاً گزرجاتی ہے۔امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق اقل مدت بلوغ ۱۲ سال اوراقل مدیے مل جیر ماہ ہے۔ اس طرح ۲۵ سال میں انسان دادا بن سکتا ہے ) انہوں نے مسجد انصلی کواپنی آنکھوں سے دیکھا تک نہیں۔ باہر کی بات چھوڑ پے اگر کسی فلسطینی مسلمان ہے پوچھے کہ آپ خود بیت المقدر کبھی گئے ہیں؟ آپ نے وہاں جمعہ کی تنتی نمازیں پڑھی ہیں؟ تو وہ آپ کو جواب اثبات میں نہ دے سکے گا۔فلسطین یااردن کےمہاجر کیمپوں میں مل بڑھ کر جوان ہونے والے مسجد اقصلی کی جزوی تفصیلات سے کیے واقف ہوسکتے ہیں؟ اگر آج خدانخواسته مسجد اقصلی کے انہدام کی کوئی شیطانی کوشش ہوتی ہے (۲۰۰۲ء سے۲۰۱۲ء کے درمیان اس ہے بھی بڑے واقعات ہوکرر ہیں گے ) تو کرۂ ارض پر پھیلی ہوئی مسلمانوں کی موجودہ نسل کوخبر ہی نہ ہوگی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا البذا ہم مسجد اقصیٰ کو ہر زاویے سے مسلم نو جوان کے ذہن میں ثبت کرنا چاہتے ہیں۔اس ورثے کی عظمت اوراس کا سوگوار حسن اے آتش به چگر بنا کر چھوڑ ہے گا اورا گرا یک گر دنو جوان سلطان ایو بی بن سکتا ہے تو مسلمان ما نمیں

بانجھ نہیں ہوئیں ،اقصٰی کے فاتح نہ ہی ،محافظ توجنم دے سکتی ہیں۔''

"اچھاایک بات تو ہتائے!القدس کی تصورین کہاں سے حاصل ہوتی ہیں۔"

''ییسب''ضرب مومن' والول کے تقوئی کی برکت ہے۔لوگ بیجھتے تھے جاندار کی نضویر کے بغیرا خبار نہیں چل سکتا۔''ضرب مومن'' میں جاندار کی ایک بھی تصویر نہیں ہوتی لیکن یہا پئی تصادیر کی وجہ ہے مشہور ہے۔''

'' پھر بھی بنا ئیں تو سہی؟''

''یکوئی مشکل کا مہیں، دیکھیں وہ رہی سامنے سحید اقصیٰ! آئی نظر اوہ غیرت کے افق اور حمیت کی حدِ نظر کے پارا ہماری میراث! ہماری غیرت کا امتحان! ہماری سربلندی اور دشمنوں کی رسوائی اور ذلت کا نشان! آپ دل میں اسلاف کی می غیرت اور مسلمان ماؤں، بہنوں کی حرمت کی حفاظت کا جذبہ بیداتو تجیجے! بیر جہاں چیز ہے کیا لوح وقلم تیرے ہیں۔''

#### دا ؤ دی تیخر کی مار

کتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیر، لومڑی اور گیڈرا کیٹھے ل کر شکار کو گئے، شام کو جب دن بھر کی کمائی تغتیم کر نے کاوقت آیا تو شیر نے ان دونوں ہے کہا تم اسے تغتیم کرو۔ ان دونوں نے عرض کیا: ''نہیں بادشاہ سلامت! آپ تقتیم فرما ہے۔'' ''اچھا تو بھر میں ہی اسے تغتیم کیے دیتا ہوں۔'' یہ کہ کرشیر آگے بڑھا، شکار کی تین ڈھیریاں بنا کیں اور پہلی ڈھیری کو تھید کے کراپئی دور کری ڈھیری کو تھید کر کہلی ہوئی اس واسطے کہ میں شکار میں شریک تھا۔'' بھر اس نے دور کی ڈھیری کو تھی تھا۔'' بھر اس نے دور کی ڈھیری کو تھی تھی ہماری ہی ہے ہوں بیان کی:'' یہ تھی ہماری ہی ہے اور کی طرف بڑھا اور اس لیے کہ ماہد ولت جگل کے بادشاہ ہیں۔'' بعد از ان وہ تیمری ڈھیری کی طرف بڑھا اور اس لیے کہ ماہدی ہوں ہا ہوا۔'' رہ گئی ہے، تو جس کی ہمت ہو وہ اسے لیے لے '' لومڑی اور گیڈر میں مات تھی کیا ہونی لیکن رز الت ان میں آئی تھی کہ اپنے تھیلے میں بینینچنے کے بعد اس بات پر ڈیکٹیس مارتے اور خوشی سے بھولے نہ ماتے تھے کہ انہوں نے بادشاہ ملامت کے ساتھ شکار پر جانے مار تھا شکار پر جانے کا عزاز حاصل کہا ہے۔

ہم جب بھی یا سرعرفات کی شکل و کھتے یا بیان پڑھتے ہیں تو بیلطفہ یاد آتا ہے اور آئ کل جب سے صبید نی استعار کو ان کی زندگی میں ان کا متباول دریافت کرنے کی کوشش میں مگن و کھتے ہیں تو لومڑی کے بعد گیڈر کی جوڑی بھی پوری ہوتی دکھائی و یق ہے۔ یاسرعرفات صاحب یوں تو فلسطین کے''اقتدار چوک'' کے گھنٹہ گھر ہیں کہ گزشتہ پانچا کہ ہائیوں میں فلسطین کی تاریخ کے جس جھروکے سے جھانکیں ،موصوف بارہ کی سوئی پیشائی پر بجائے چوک کے وسط میں خون ایدانہ مسکراہ نے کی نوست چرے پر جمائے نظر آئیں گے۔ فلسطین پر فاصبانہ قیفے سے آج تک کے پیچاس سال سے زائد عرصہ میں یہودی وہشت گردوں نے لا تعداد مسلمانوں کی جان کی، بے شار مسلم قائدین کوشہید کیا لیکن معلوم نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ اس وعظیم جاہد کا بال جبی بیان میں موجود رہے اور ایک ریاست کی کا میاب حکمرانی کر تار باہے جس کا تخت کا میابی کے قلب میں موجود رہے اور ایک ریاست کی کا میاب حکمرانی کر تار باہے جس کا تخت کا میابی کے ساتھ سمجھوتے کر کے اپنی قائح و دو اور نیم زندہ نیم مردہ مسم کی حکومت کے لیے مہلت کی چند مزید سمجھوتے کر کے اپنی قائح زدہ اور نیم زندہ نیم مردہ مسم کی حکومت کے لیے مہلت کی چند مزید ساتھ ساتھیں حاصل کرتا رہا اور اس کی واحد کا میابی بھی کی تھی کہ یہ ''القدس فروڈی'' کے موش چند رعایت کی حاصل کرنے میں کا میاب ہوگیا۔ یہاں ہم ایک بی ایک رعایت کا ذکر کرتے ہیں جو رعایت کا ذکر کرتے ہیں جو

آ ج سے تقریباً دودہا ہیاں قبل اسرائیلی وزیراعظم ایہودابارک (جسے اس زمانے کے اخبار نولیں احد بارک لکھتے تھے) نے طویل ندا کرات اور پر جوش مصافی مشاوں کے بعد یاسر عرفات کی فلسطینی اتحار فی کے ساتھ ایک منصوبے پراتفاق کیا جس کے تحت 'الاقصیٰ محبر کمپلیکس''کوئین حصوں ( نین سطین کہزائی اور مناسب ہے) میں قسیم کیا جانا تھا۔

(۱) زمین پرموجود مسجد اقصلی، ملحقه حن اور جو پچھ چہار دیواری میں ہے۔

(۲)جو کچھ کہ سجد کے نیچے زمین میں ہے۔

(۳)جو کچھ کہ مجد کے اوپر فضامیں ہے۔

اس میں سے پہلاحصہ یا سرعرفات کومرحت فر مایا گیا تھا اورا یہودابارک اوران کی ٹیم نے اسرائیل کے لیے ''حرف'' زمین کے بیچو الے جھے پر'' اکتفا'' کیا کیونکہ یہود ایول کے خیال میں سمجیداقعلی کے بیچوان کی عبادت گاہ مدفون ہے۔اس''مصالحان او تطعی طور پرمنصفان اور غیر جانبداران''منصوبے کے مطابق تیسرے حصوق آزاد چھوڑ دیا گیا لیکن دنیا بحرکواس آزاد کی کا مطلب معلوم تھا۔ ہرخص جانبا تھا کہ فلسطینی اتھارٹی اور حکومت اسرائیل میں سے صرف

اسرائیل کو بیافتیار حاصل ہے کہ ووٹرانپورٹریا جنگی طیارے رکھ سکے۔ گویا کہ یا سرعرفات جو اس معاہدے کو اپنی عظیم فتح بتاتے ہوئے فتی سے پھولے نہ ساتا تھا، اس کا اقتدار اسرائیل اقتدار کی ووسطوں کے فتح میں بھنچا ہوا تھا۔ در میان کی شلے پراہے جو''خو وفتارانہ'' اقتدار دیا گیا تھا اس کی علامت کے طور پران کو اجازت عظا کی ٹئی کہ وہ القدس کے مقدل شہر پر اپنا پر چم ہمرا سے سے بیو و' فو افدالنہ 'رعایت تھی جو مجاہد اعظم مصاحب حاصل کر سے لیکن اس معمولی رعایت سے بید و' فو افدالنہ اس معمولی رعایت کے بید اسرائیل گرو پول نے اپنے وزیراعظم پر شخت تقید کی ، اسے فتل کرنے کی پر بھی شدت لیند اسرائیل گرو پول نے اپنے وزیراعظم پر شخت تقید کی ، اسے فتل کرنے کی عبادت گاہ کی دو ہزار سال قبل کی تباہی کا ماتم نہیں کررہے بلکہ آج کی تباہی کا ماتم نہیں کررہے بلکہ آج کی تباہی کا ماتم کررہے ہیں۔'' بیدات اس مناسبت ہے کہی ٹئی کہ جس دن پر اعلان ہوا اس روز یہودی عوام روئی باوشاہ فائنش سے بیات اس مناسبت ہے کہی ٹئی کہ جس دن کی یا دمنارہے تھے۔ نائش میماء میں گر راہے، اس نے رہنا ہم پر جملہ کر کے ایس کے اس مناسبت ہے بیکل کی تباہی کا ماتم نہیں مضرعیارانہ تقیہ سے فتوش ہوگی گر متعصب اور مرونی بیورہ یوں نے اس کے اس خونی بیورہ یوں نے اس کے اس دوئی بیورہ یوں نے اس کے اس کے اس خونی بیورہ یوں نے اس کے اس کے اس کے اس کو فی بیورہ یوں نے اس کے اس کے اسے دونی بیورہ یوں نے اس کے اس کے اس کو فی بیورہ یوں نے اس کے اس کے اسے دونی بیورہ یوں نے اس کے اس کے اس کے اس کے اسے دونی بیورہ یوں نے اس کے اس دیارہ کے اسے دونی بیورہ یوں نے اس کے اس دیارہ کے

کی اس عظیم عبادت گاہ کو تناہ کرنے کے لیے چندہ جم حرکر کے بھیجتی ہیں۔ یہ چندہ ٹیلس فری ہوتا ہے اور محض میہودیوں سے نہیں بلکہ اس کا زیادہ تر حصہ عیسائیوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ عیمائیوں کو رام کرنے کے لیے انہوں نے جیوش کر پی کو آپریش JEWISH (CHRISTIAN CO-OPERATION ٹائپ کے فورم اورانٹریشٹل کرسپین ایمبیسی (International Christian Embassy) فتم کی تنظیمیں بنا رکھی ہیں۔ ان تنظیموں نے مسیحیوں کو یہود سے قریب ترلانے کا انتلا فی کام اس شاطرانہ طریقے سے انجام دیا ہے کہ مجھی سارا مغرب یہودیوں کا جانی دشن ہوتا تھا لیکن آج کے اہل مغرب یہود کی بحائے مىلمانوں كے دشمن ہے ہوئے ہیں كبھى يہود كالفظ نفرت كى علامت ہوتا تھا گرآج كے يہجى ، یمود کی محبت میں گرفتار ہوتے جارہے ہیں۔ایک زمانہ تھا کہ یمود یوں سے شدید نفرت کے اظہار کے طوریر ہر بری چیز کی نسبت ان کی طرف کرنا ایک روایت بن گیا تھا اور کئی تنظیمیں معاشرے کو محض میہودیوں کے وجود سے پاک کرنے کے لیے وجود میں آئی تھیں۔ان کی س پرتی پایائے روم کیا کرتا تھا اور اس بنا پر برطانیا اور جرمنی سے یہودی نکالے گئے۔ جلاوطنی کی بیرسم تیر ہویں صدی سے شروع ہوکر پندر ہویں صدی تک رہی۔ یہودیوں کی بابت عیسائی به عقیده رکھتے تھے کہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات میں خبیث ترین اورشر برترین مخلوق یہودی ہیں مگر آ ج کے میچی امرائیل کی توسیع اور استحام کے لیے یہود بیل ہے بھی زیادہ پید فرج کررہے ہیں اور یہ بیجھتے ہیں کہ خدا ہم پراس لیے مہربان ہے کہ ہم یہود یوں پرمہربان ہیں۔

دوسری طرف اس سے بھی بڑا غضب ہے ہے کہ اُمّت محمد بیک تاریخ میں پہلی ہار مسلمان اسپے از کی دخت کی تاریخ میں پہلی ہار مسلمان اسپے از کی دخت کی بچان سے محروم ہوگئے ہیں جبکہ اہل کتاب کرہ ارض کے ہر بہت و بالا مقام پر باہم شحد ہوکران کا گھیراؤ کررہے ہیں۔ یورش کی کئری یلغاری کا میائی نہیں تو اور کیا ہے کہ مسلمان ممالک اس کی زہر یکی دشنی بحول کر اسے تسلیم کرنے کی باتیں کررہے ہیں، مسلمان اہل ملم القدس کو یہود کی وراخت اور الاقعمٰ پر یہود کا حق تو لیت تسلیم کرنے پر بحث مباحث کا اہل علم القدس کو یہود کی وراخت اور الاقعمٰ یو یہود کا حق تو لیت تسلیم کرنے پر بحث مباحث کا آغاز کر پچکے ہیں، مسلم دانشوروں کی اکثریت مسئلہ فلسطین کوسیاتی یا تسلیم رگ دیے کی کوشش

کرتی ہے جس کی بنا پرمسلم عوام کے ذہن میں''قبلۂ اول'' کی بحائے''مسئلہ فلسطین'' کالفظ رائخ ہوتا حار ماہے۔ ہمارے مجھ دارلوگ بھی اسے عربوں کا سیاسی مسکلہ بچھنے لگے ہیں جبکہ خدائے وحدہ لاشریک کی قشم فلسطین کا قضیہ سائی نہیں ، ایمان کا مسلہ ہے۔ اس ذات کی قشم جس نے حرمین اورالقدس کونقذس بخشا بیصرف قبلبًا اول کانہیں تبلتین کا مسلہ ہے۔ رچض حرم قدی پر قبضے کی جنگ نہیں، حرمین پر تسلط کا معرکہ ہے۔ بیدونت بحث مباحثے کانہیں، توبہ، رجوع الی الله اورمؤمنا نه عزم کوزندہ کرنے کا ہے۔آج فتنۂ وجّال ٹی وی، ڈش انٹینا اور کیبل کے ذریعے گھروں میں گھس چکا ہے، یہ وقت بے حیائی کے اس سیلاب کا مقابلہ کرنے اور ''معركة المعارك'' (عظيم ترين جنگ) كى تيارى كاب جوہم سے نفاق كے ہرشعبے سے بچنے اوراللد تعالی کی علانیہ بغاوتوں کو یکسر چھوڑ دینے کا تقاضا کرتی ہے فلسطین کے بچوں نے اپنے ہاتھوں میں ویبا ہی پھر تھام رکھا ہے جبیبا حضرت طالوت کےلشکر کے بہادرنو جوان جناب سیدنا داؤ د علیهالسلام نے حالوت کی بیشانی پر مارا تھا۔عراقی محامد بن ٹینکوں کا مقابلہ گدھا گاڑیوں سے کررہے ہیں۔ان پتھروں اور گدھا گاڑیوں نے حالوت کےلشکر پر دہشت طاری کررکھی ہے۔مشاہدات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کداب یہودی ہلاک شدگان اورمسلمان شہداء کا تناسب گھٹ کر تین اور ایک رہ گیا ہے جبکہ کسی وقت یہ ایک اور دس ہوتا تھا۔ نیز اسرائیل ہے والیں جانے والوں میں ۲۰ فیصدا ضافہ اور آنے والوں میں ۵۰ فیصد کمی ہوگئ ہےاوراس طرح نہتے فلسطینی جانباز وں نے تن تنہاوہ کام کر دکھایا ہے جو مالدارعرب ریاستوں سے نہ ہوسکا۔ وہ حواس باختہ ہوکرمسلم تہذیب وروایات اور تشخیص وثقافت، کومٹانے اور دنی اداروں کے بابرکت نظام کوسبوتا اور کرنے برتل گیا ہے۔اب یا تو کامل ایمان ہوگا یا کامل نفاق، نیج کا ڈھل مل کرتا درجہ ختم ہونے والا ہے۔اب بیہ فیصلہ صاحب ایمان لوگوں نے کرنا ہے کہوہ ئس کشکر، کون سے گروہ اور کس جماعت میں شامل ہونا جا ہے ہیں؟؟؟

## هيكل سليماني: فسانه بإحقيقت

افواین اور حقیقت:

گزشتہ ہفتے کے دن جب یہودیوں کے ایک متعصب ترین گروہ نے قبلہ اول، ثالث الحرمين الشريفين،مبحد اقصلي تح قريب 'مبيكل سليماني'' كي علامتي بنياد كےطور برتقريباً مانچ ش وزنی سنگ مرمر کااک پھرر کھنے کی کوشش کی تو وہ افوا ہیں حقیقت میں بدل سکیں جو صهبونی عزائم کے حوالے سے سننے میں آتی رہی تھیں۔ ماخبرمسلم زعماءاورفلسطینی محامدین کے رہنما نے خبر اور اینے حال میں مست مسلمانوں کواس امر کی طرف توجہ دلاتے رہنے تھے کہ یہودی ہیکل سلیمانی كانتشة تياركيه بيٹھ بيں انہوں نے اس كافتيتى ترين ماؤل بھى بنار كھا ہے اوراني ندېجى روايات (جن میں سے اکثر ایسی عجیب وغریب رسومات اور قصے کہانیوں برمشمل ہیں جو بلاشم گھڑت اوریپودی یادریوں کی خود ساختہ ہیں ) کی روثنی میں اس کی تقمیر کا خا کہ اورمطلوبہ دیگر اشاءمها کی ہوئی ہیں۔بس وہ ایسے مناسب موقع کی تلاش میں ہیں جب ہزاروں سال بعدوہ ا بن قوم كوييخوش خبري ساسكين بم ني "بيكل سليماني" كي تيسري مرتبه تعيير كا كارنامه انجام ديليا ے۔ کچھ عرصہ پہلے جب "معماران ہیکل" کے نام سے موسوم متشدد اور جنونی فتم کے یہود بول کی ایک جماعت مجدانصلی کے''باب المغاربه'' کے قریب دیوار براق (جے یہودی دیوار گریہ کتے ہیں) کی سیدھ میں بہ پھر رکھنے کے لیے جمع ہوئی (جس کی خریداری کے لیے امریکی یہودیوں نے بطور خاص چندہ دیا تھا) تو فلسطینی مسلمانوں نے نہتے ہونے کے باوجود شدید مزاحمت کی اوران' دلا ور'' یہود یوں کو چندسکنڈ میں مار بھگایا جوا بنی قوم سے بیکل کا معمار ثالث

ہونے کا اعزاز حاصل کرنا اور بیہودیت کی تاریخ میں نام کھوانا چاہتے تھے۔اطلاعات کے مطابق موقع پر موجود مسلمانوں کو اور کچھ نہ ملاتو انہوں نے پاس پڑے پھروں اور اپنے جوتوں سے بیود یوں کی خبر کی اور ان کی ساری شخی کو گندے پانی کی جھاگ کی طرح اڑا دیا۔ان انتہا پند بیود یوں کی حروا کن اور ذات آمیز پسپائی پر خرے بیود کی سپاتی اور فوجی بیخ پاہوکر فلطینی مسلمانوں پر چڑھدوڑ سے اور متعد کو توجی کردیا ، نیمن فلسطینی مسلمانوں نے بیز خمائی خوشی سہم کر جارت کر دیا جھی مسلمانوں نے بیز خمائی خوشی سے کر جارت کر دیا کہ وہ وہ بیتے ہی مکار بیود یوں کا منصوبہ کا میاب نہ ہوئے دیں گے۔اس موقع پر کی تربی کو بیود کی اس کے۔اس موقع پر کھتے ہیں؟ مبود کی اس کے متعلق کیا نظر سے اخیا جارت کے خدا در سول کی نافر مان اور رکھتے ہیں؟ مبود کھتی ہے؟ ان کی کھو پڑی اور ان بے؟ خدا در سول کی نافر مان اور اخیا جائے جائے ہیں اور ان کے اس دماغی تو کا علاج کیا میں تھے شدہ ہے گذری علارات کی کھو پڑی

ہیکل کیاہے؟

عیسائیوں اور خوو یہود ایوں کے متند ذہبی مآخذ اور تاریخی حقائق اس کی تر دید کرتے ہیں۔
اسمانی کتب، ندہجی صحائف اور تاریخی مآخذ کی روشی میں بیہ بات نا قابل تر دید حقیقت کے طور
پر ثابت ہے کہ جہاں آج مجد اقعلی موجود ہے، اس جگہ سید نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے
دور سے جزاروں سال قبل ابتدائے آفرینش میں ہی عبادت گاہ موجود تھی اور یہود یوں کے دنیا
میں وجود سے قبل اللہ کے نیک بندے اس جگہ کو اپنی پیشانیوں کے کس سے آباد کرتے چلے
میں وجود سے قبل اللہ کے نیک بندے اس جگہ کو اپنی پیشانیوں کے کس سے آباد کرتے جلے
میں ابوالا نبیاء والبشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے عبادت گاہ کے طور پر معروف
ابوالا نبیاء والبشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے عبادت گاہ کے طور پر معروف
شخل سے جماد کی اقدرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے عبادت گاہ کے طور پر معروف
سال کا فاصلہ ہاور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ بیت اللہ اور مجد اقعالی کو تقیر میں والیہ سال کا فاصلہ ہاور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی تقیر دور سلیمانی
السلام نے اللہ تعالی کے عکم سے کی تھی۔ اس حساب سے بیت المتقدی کی اولین تقیر دور سلیمانی
السلام نے اللہ تعالی کے عکم سے کی تھی۔ اس حساب سے بیت المتقدی کی اولین تقیر دور سلیمانی
سے بہت عرصر قبل کی تو ہو چکی تھی سے میں اور یہود یوں کی مقدی کی ابوں کی رُو سے بھی بیا م

### استحقاق کا دعویٰ کیسے؟

پھر دوسری بات میہ ہے کہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی تغییر کے بعد بھی یہاں گئ مرتبہ تغییرات ہوئی ہیں۔ بعض مرتبہ زلزلہ کی وجہ سے اور بعض مرتبہ بیرونی تمایا ورس کی لوٹ مار کی وجہ سے تکمل انہدام کے بعد نئی تغیر ہوئی ہے۔ چھٹی صدی قبل ازمیج کے اوائل میں بابل (عراق میں پروان چڑھنے والی ایک قدیم تہذیب کا مرکز) کے حکمران بخت نفر کو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر مسلط کیا تو اس نے بروشلم کو فتح کر کے بہاں کے یہود یوں کو چیند زمین کردیا۔ بقید کو غلام بنا کر لے گیا، اس زمانہ میں ڈیڑھ سوسال تک وہاں ویرانی اور ملہ کے سوا کچھ نہ تقا۔ پھرابل معر، فارسیوں اور رومیوں کی فلسطین پر حکومت کے مختلف او وارگزرے ہیں اور ان کے دور میں یہاں تغیرات بنی اور منہدم ہوتی رہی ہیں۔ اس بات سے تاریخ کا اور فی طالب علم واقف ہے اور میبود یوں کو اس سے انکار کی بجال نہیں کہ مسلمانوں کے باتھوں مجد انھی کی موجودہ تغییر سے باتھوں مجد انھی کی موجودہ تغییر سے بھی ہاں ہے جا اسلام سے قبل بیہاں عبادت گا ہیں موجود تھیں اوران کے بعد مختلف قو موں کے باتھوں تغییرات ہوئی رہا اسلام سے قبل بیہاں عبادت گا ہیں موجود تھیں اوران کے بعد مختلف قو موں کے باتھوں تغییرات ہوئی رہانہ کا محتل نہیں کہ اسلام کے استحقاق کا دعوی کر سکتے ہیں جھنس آتی بات کہ بنی اسرائیس کے جلیل القدر نبی سیدن احضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جگہ ایک مرتبہ تغییری تھی کہ بیود کے دوئی کے انگر تا گئی نہیں ، کیونکہ فارسیوں اور رومیوں سے بیت دنیا کی نجائے کتنی قو موں اثبات کے لیے ہرگز کافی نہیں ، کیونکہ فارسیوں اور رومیوں سے بیت دنیا کی نجائے کتنی قو موں کے اس مقدل جگہ وی اسرائیل سے پہلے اوران سے نیادہ عرصہ تک بلطور عبادت گاہ کے آباد رکھا ہے تو صوف یہود کی بیاں سے دولوں کیکھ جیں ؟

القدس كاوارث كون؟

اگر بالفرض بغرض بحث بیشنیم کرلیا جائے کہ یہاں سب سے پہلی تغیر سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی نیز ہیکہ اس کے بعد حضرت عمرضی اللہ عند کے ہاتھوں موجود محمرافعی کی بنیاد پڑنے تک یہاں اور کوئی تغیر نہیں ہوئی تو پھر بھی یہود یوں کو اس مقدس خطے کے بخصیانے اور یہاں بیکل سلیمانی کی تغیر کا کوئی حق نہیں پانپتا۔ اس وجہ سے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وراغت کے برگز حقد ارئیس ، یہ بد بخت تو موتور گرا نبیا ، کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی مین میں بھی عظمین گتا ہی کرتی ہو اور ان کے والد سیدنا حضرت واؤ و سلیمان علیہ السلام کی بھی تحق ہے اور کی مرتکب ہوتی ہے۔ ان کی موجودہ تو رات میں ان جلیل القدر انبیا کرام کے بارے میں ایس کی مرتکب ہوتی ہے۔ ان کی موجودہ تو رات میں ان کوئیل کر سکے۔ حضرات علی کرام اور طلبہ علوم دینیہ کی نظر سے دہ اس ایکی روایا سے ضرور گزری ہوں گی جن کی ترد میر حضرات علی کر کرام اور طلبہ علوم دینیہ کی نظر سے دہ اس ایکی روایا سے شرور گزری ہوں گی جن کی ترد میر حضرات علی کرام اور طلبہ علوم دینیہ کی نظر سے دہ اس ایکی الفاظ کی بجائے نہا بھی الفاظ میں کی ترد میر حضرات علی کے اسلام نے اس روایات کواصلی الفاظ کی بجائے نہا بھی الفاظ میں کوئی تو انسان کی عقل دیگر روایا ہوں کی حضرت کی تو انسان کی عقل دیگر اور جاتی ہوں تو انسان کی عقل دیگر روایا ہوں کوئی ہون کی تو انسان کی عقل دیگر دیوں ہوں کہ تو کئی تو انسان کی عقل دیگر دیوں ہوتی ہیں کوئی ہون کی حضرت کی تو انسان کی عقل دیگر دیوں ہوتی ہوتی ہوتی کھی کھی الفاظ میں کوئی ہوتی ہوتی کوئیس کی تو کئی کوئیس کوئیس کوئیس کی خور میں کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کی خور سے کوئیس کوئیس کی خور کر میں کوئیس کوئیس

ا- پیسطوراس وقت تحریر کی گئیں جب موصوف زندہ تھے۔

کہ یہ بدباطن تو م ان مقدل ہستیوں کے بارے میں کیسے تو بین آمیزنظریات رکھتی ہے اور بید
بات کوئی ذھکی چھی نمیں۔ آج کل ہیمکل کے سنگ بنیاد کے حوالے سے انٹرنیٹ پر یہودی جو
تفصیلات جاری کررہے ہیں ان میں صاف طور پر ان غلیظ اور من گھڑت روایا ہے کا ذکر موجود
ہے جن کو پڑھ کر اس بد بخت تو م پر از لی رسوائی کی مہر گئے کی وجہ بچھ میں آجاتی ہے۔ الغرض
جب تو م یہودسیدنا حضرت داؤ دعلیہ السلام اور حضرت سایمان علیہ السلام کی بھی گستار تجاور ب
در جبکہ یہود بول کا قومی نشان ستارہ داؤدی اور ان کا نہ ہی ار امان ہیکل سلیمائی انمی دو
عظیم المرتب باپ بیٹول کی طرف منسوب ہے) اور آن کر یم کی تج جبر کی دو سے حضرت داؤد علیہ السلام
ن تو م کے لیے بدد عابی فرمائی ہے (دیکھیں سورہ مائدہ ۱۸۵) تو بدراندہ درگاہ یہودی
ن حضرات کی وراخت کا دعوی کی کے کر سکتے ہیں؟ ان کے تھی وارث تو در حقیقت مسلمان ہیں جو
نصرف ان انبیاء کی ظیم فضیلت کے قائل ہیں بلکہ ان سے تجی عقیرت اور موبت رکھتے ہیں۔
نصرف ان انبیاء کی ظیم فضیلت کے قائل ہیں بلکہ ان سے تجی عقیرت اور موبت رکھتے ہیں۔
سیجھنے کا نشت مجھانے کا:

جیکل کی بنیاد رکھنے کا حالیہ قصہ بھی ایسا عجیب وغریب ہے کہ نہ بھنے کا نہ سمجھانے کا۔

یہود یوں کی نہ ہی روایات کے مطابق بیکل کی تیسری تعییر سے موتود کے ظاہر ہونے کے وقت

ہوگی جو یہود کو ہزاروں سال کی ذلت ہے چھکارا دلوا کیں گے اور پھر فرشتے اس کی تغییر کریں

گے کٹر یہود یوں کے زد یک موجود ہیں جن کے اوپر چلنا ہے ادبی سے خالی نہیں۔اس واسطے
نیچے بیکل اول ودوم کے آ خار موجود ہیں جن کے اوپر چلنا ہے ادبی سے خالی نہیں۔اس واسطے
اکٹر یہود کا ان تغیار کہ لیے کئی خود میفر ایضا ہو بیا جا جا ہی مگر چند متجلے یہود یوں سے صبر
نہیں ہوتا ، وہ فرشتوں کی بجائے خود میفر ایضا نجام دیتا جا جج ہیں مجد میں داخل کے جواز کے
لیے انہوں نے بیتا ویل نکائی ہے کہ وہاں ہم نماز اور دعا کے لیے جا تیں گے اس بہانے سنگ

بنیا در کھدیں گے ( بیر جیلے قر آن کر کم اور کتب تفسیر میں نہ کور یہود یوں کے ان جیلوں سے ماتا جاتا
ہے جن کے ذریعے وہ حرام کو حلال اور ناجائز کو جائز کرلیا کرتے تھے۔ شال دیکھیے : سور کہ
اعراف میں اصحاب السبت کا قصہ ) یہود یوں کا بیگر وہ عرصہ دراز سے مبحد اقصافی کے انہوں کو کہوں

جاتی ہیں اور کبھی مفسد یہودی اپنے ساتھ ایسا کیمیکل لے جاتے ہیں جو متحد کی اینٹوں کے درمیان بھرے گئے مصالحے کوریزہ ریزہ کردے اوران کی مشکل آسان ہوجائے۔

سوز بھری صدا:

فلسطینی مسلمان اگر چہ یہود یوں کے نرغے میں گھرے ہوئے اورمحصور ومجبور ہیں،کیکن الیی جیرت انگیز شحاعت اور ہمت کا مظاہر ہ کررہے ہیں جس کا انداز ہ خود بیبود یوں اوران کے سرپرستوں کوبھی نہ تھا۔اوراس دور میں جبکہ جمہوریت اورانسانی حقوق کا غلغلہ ہےاور کیحے بھر میں ایک واقعے کی خبر دنیا کے دوسر بے کونے تک پہنچ جاتی ہے، اہل فلسطین پریہودی ایسے مظالم کررہے ہیں جومہذب دنیا کی پیشانی برکانک کا ٹیکہ ہیں ....لیکن آفرین ہےان ہے کس ویے بس مسلمانوں کو کہانہوں نے ہمت ہارنانہیں سیکھا۔ وہ حوصلے اور بہادری کی ایسی تاریخ رقم كررہے ہيں جس كا آج كے بے خبر مسلمانوں كوتو احساس نہيں ليكن مسلمانوں كى آنے والى نسلیں اس پر بحاطور پرفخر کرسکیں گی \_ آج متحداقصیٰ سوگوار ہے، اس کاشکوہ فلسطینی مسلمانوں ہے نہیں کیونکہ وہ مقد در بھر کوشش ہے پہلو تہی نہیں کرر ہے،اس کا شکوہ دنیا بھر کےان سر مابیدار مسلمانوں سے ہے جن کا دل فلسطینیوں کی مظلومیت برنہیں کڑھتا،ان نو جوانوں سے ہے جن کی جوانیاں دنیا پرلگ رہی ہیں،ایونی کےان فرزندوں سے ہے جواس کی طرف نسبت برفخر تو کرتے ہیں لیکن اس کی جانشینی کا حق اوا کرنے کے لیے قربانی دینے پر تیار نہیں۔مجد اقصلی ہے۔وز بھری صدا آتی ہے: آج جومسلمان میر نے میں شریک نہیں ،کل وہمحشر کی عدالت میں میراسامناکس طرح کرےگا؟

## سامري كالججهرًا

آپ جانتے ہیں کہ سجداقصیٰ کا اطلاق اس پوری جار دیواری پر ہوتا ہے جے حرم قدسی بھی کہتے ہیں لیکن عام بول حال میں صرف اس مال کوبھی مسجد اقصلی کہد دیتے ہیں جونماز کے لیے ا مخصوص ہے۔اس واسطےاس حدود میں واقع ایک ایک ایک انچ کی حفاظت اہل تو حید کا فرض منصی ہے اوراس میں سے ذرا ہے ٹکڑے ہے دستبردار ہونا بھی سخت بے غیرتی اور مذھیبی ہوگی۔ موجودہ دور میں اپنے گھناؤنے مقاصدی تکمیل کے لیے جس طرح کی مکارانہ سازشیں ، دھوکہ وفریب اور ضرورت پڑے تو سفا کا نہ دہشت گردی کا جومظاہرہ یہود نے کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی .... کین حیرت کی بات ہے کہ دنیا انہیں مظلوم اور معصوم بھتی ہے اوران کے ہاتھوں ستم سبخ والےمسلمان دہشت گرد قراریاتے ہیں۔اس کی وجہ بیہ کہ قوم یہود کا ہر فروایے حصے کا کام کرتا ہے۔ان کے صحافی حیوث بولنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے ،ان کے سر مایہ دار صہبونیت کے لیے پیدلٹانے سے دریغ نہیں کرتے ،ان کی خواتین اور بوڑ هوں سے بھی جو بن یڑےاہے کر گزرتے ہیں،ان کےمنصوبہ ساز ذاتی مفاد کی بجائے اجتماعی مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہیں،ان کے سوچنے والے وہاغ یہودیت کے لیے سوچتے ہیںادو ممل کرنے والےجسم یبودیت کو بروان چڑھانے کے لیے کارکردگی دکھاتے ہیں۔ساسی لیڈروں ہے لے کر مذہبی رہنماؤں تک سے صبیونیت کے لیے راستہ ہموار کرتے میں خواہ اس کے لیے کتنا ہی بدترین اخلاقی جرم کرنا پڑے۔اس وجہ ہے انہیں عارضی غلبہ ملا ہوا ہے....لیکن جس دن مسلمان و نیا سے زیادہ آخرت کو، زندگی سے زیادہ شہادت کواور ذاتی سے زیادہ اجتماعی مفاد کوتر جمح دیے

لگیں گے،اس دن مہودیت مردہ چیکل کی طرح زمین ہے چٹی ہوئی کراہ رہی ہوگی۔بس اس چیز کا شعور مسلمانوں میں پیدا ہونے کی در ہے، میہودیت کا طلسم فنا ہونے اوراس کی برتری پامال ہونے میں اتفاوقت بھی نہ گلے گا جتنا سامری کے چیمڑے کوجلا کر اس کی را کھ سندر میں بہانے میں لگا تھا۔

# عظیم ٹر اسرائیل کیاہے؟

تچپل مجلس کے اختیام پریات چل رہی تھی کہ بعض حضرات عرب حکمرانوں کے بارے میں حقائق برمشمل تبھروں کوسوءِ ادب گردانتے میں اور مقامات مقدسہ کی تعمیر کے حوالے سے ان کی خدمات کے پیش نظراس بارے میں سکوت کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ بات بن کروہ کرنل صاحب یاوآ جاتے ہیں جن کی خوش اطواری ہم نے زمانہ طالب تلمی کے آخر میں ملاحظہ کی تھی۔ بیرن صاحب وردی اور بوٹوں کے بوجھ ہے آ زاد کر دیے گئے تھے کیکن ان کا کرنیلی جمانے کا شوق سردنه ہوا تھا۔ وہ ہرلمحہ میہ باور کراتے رہنا جائے تھے کہ وہ کوئی خاص تھم کی مخلوق ہیں جن کو ہر آدمی "سر" کہدکر بکارے" ایس سر" کہدکر جواب دے، ان کے لیے راستہ چھوڑ دے، درواز ہ کھولے، اگران کی''اسٹک'' گر جائے تو اٹھا کر پیش کرے، جب وہ آ جا 'میں تو سب مؤدب ہوجا ئیں اور جب تک وہ رخصت نہ ہوجا ئیں تب تک ان کے رُعب سے سیجے رہیں۔اب ظاہر ہے کہ وردی اتر جانے کے بعد کون کسی کے بینازاٹھا تا اور چونچلے برداشت کرنا ہے لیکن کرٹل صاحب نے اسیخ اس ذوق انانیت کی تکمیل کے لیے بیراستہ ڈھونڈ لیاتھا کہوہ محلے کی محبر تمینٹی کے صدر منتب ہو گئے۔اب تو خداد سے اور ہندہ لے مسجد میں گوبامارش لا نافذ ہوگیا۔ سب سے پہلے کرنل صاحب نے مسجد کی کھڑ کیوں اور درواز وں میں جالیاں لگوا کیں صحح ے فرش کو جھاگ والے یاؤڈر سے مل مل کر آئینہ نما بنایا گیا، نالیوں کے متعلق تھم ہوا کہ جاندی کی طرح حمی ہوئی ہونی چاہمیں ، بیت الخلاء کے لیے الگ سے چپلیس رکھوادی گئیں، کیار یوں اور پودول کو یانی لگانے کانظم الاوقات طے کیا گیا، در یول کوسونگھ سونگھر کردیکھا جانے لگا کہ کہیں ان کی دھلائی ہائی تونہیں ہوگئی۔ غرض مید کہ ترق صاحب نے اپنی فراغت کا ایسا بحر پورس تاثن کیا کہ
فوری جھاؤئی اور متجد کے اصافے میں فرق معلوم کرنا دشوار ہوگیا تھا۔ بظاہر بیسب پچھرکنل
صاحب کے دل میں موجود خانۂ خداکی خدمت کے جذبے کا مظہم تھا لیکن کرنل صاحب کے
انداز واطوار کا مشاہرہ کرنے ہے۔۔۔۔۔۔ جو ہم لطف لے لے کر کیا کر تے تھے۔۔۔۔۔۔ یہ بات شپھ
سے بالاتر ہوجاتی تھی کہ وہ بیسب پچھانی صدارت کے تحفظ ، جگم دینے کی عاوت کی تشکین اور
انازیت سے انکی ہوئی اکھر طبیعت کی تنفی کے لیے کر تے تھے۔ متجہ میں ان کے آنے کا انداز،
میلی کے دیگر ارکان اور خدام مجد کے ساتھ ان کا میدو میہ اور وقتا فو قبان کے ناور شاہی فرامین
سب اس امر کے نماز تھے کہ اس تھی کو خوانہ خوار ہوگر میرونا ہی خدمات انجام
سب اس امر کے نماز تھے کہ اس تھی کو خوانہ خدا کی خدمت کے اجروثو اب اور انوار و برکا ت سے
کوئی خاص غرض نہیں ، بیا پی طبیعت ناموز وں کے ہاتھوں مجبور ہوگر میرونا ہی خدمات انجام
در براہے۔ جس تھی کے اقد امات حکیمائی بیس اعلامی وخدمت کا دموی کر ہے تو اس پر لیقین کرنا
ادر نموت بھرا ہو، وہ اگر خانہ خدا ہے تعلق میں اخلامی وخدمت کا دموی کر ہے تو اس پر لیقین کرنا
ادیسا ہے جے کوئی ڈاڑھی منڈ ہے بچھر میر کی گا یوں کو '' بپٹی ہوئی سرکار کے تیم کا ت'' بجھر کر سینے
الگا ہے بھرے۔۔۔

حریین شریقین کے موجودہ خدام کی تغیری دو سیعی خدمات بلا شبہہ مثالی ہیں لیکن اس کا کیا کیے کیا تھیں کے موجودہ خدام کی تغیری دو سیعی خدمات بلا شبہہ مثالی ہیں کیکن اس کا کیا ایک کیے کہ ان میں کریل صاحب نہ کور کی عادات واطوار کی جھٹک پائی جاتی ہے۔ یورپ اور امریکا این ملک میں کھیل، تفریخ ہے جوانمیوں نے اپنے عوام کو گھر بیٹھے مہیا نہ کررگھی ہولیکن بجال ہے ان کی مدود کملکت میں جہاد کے بارے میں کسی کوایک لفظ کہنے کی اجازت ہو۔ ان کے پڑوی میں امرائیل کا ہر توجوان عسکری تربیت ہے آراستہ ہے لیان یو ''محافظین تربین'' اپنے تو جوانوں کے کے لیے جہاد کی تربیت کو تیجر محمد کے لیے جہاد کی تربیت کو تیجر محمد کے لیے جہاد کی تربیت کو تیجر میں انہا ہے ہے کہ ان کی حدود مملکت میں جہاں تین افراد جمع کے لئے مہاد کررکھا ہے اس کی شدت کی انتہا ہے کہ ان کی حدود مملکت میں جہاں تین افراد جمع ہو جانمیں وہاں یو تیجر کا گا تا ہے کہ کسین شخ آ سامہ کا

تذکرہ یاام ریکا کی مخالفت کے علین جرم کا ارتکاب تو نہیں ہور ہا۔ان صاحب ایمان حکم انوں کی اُمت مسلمہ کے لیے دل سوزی کا بی عالم ہے کہ اورپ وامریکا کی کوئی تفریح گاہ الیمی نہیں جہاں وہ داو عیش نہ ویتے ہوں اوران کے جونو جوان مغربی دنیا کے تفریح گاہ الروں ہے دل جہاں وہ داو عیش نہ ویتے ہوں اوران کے جونو جوان مغربی دنیا کے تفریکی اداروں ہے دل بہلا کمیں تو بیان کی حوجہ بی ایمان کی حوجہ بی اس کی توجہ بی رہے ہوئی اور سے کہ متعلق معلوم ہوجائے کہ بیسرز بین جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے یاو ہاں ہے ہوگر آیا ہے تو اس کے متعلق ان کی تیتو یشن ہوتی جب تک وہ سلاخوں کے چیچے نہیں چھڑ جاتا۔ ویسے تو مسلمانوں کی بدھائی کا تذکرہ کرتے ان کی زبا نیس نہیں تھائی میں کیان انہوں نے اپنی جیلوں میں بجابدین یاام ریکا خالفین کے لیا اندازہ درسانی کے جوطر لیتے فراہم کرر کھے ہیں ان کو سے بیل ان کو کھٹ ہوں کے اس موضوع کا ذکر صاحب ایمان کے لیے کوفت ورنے کا باعث ہے لیکن اس بحث کو گھڑ میں اور ان حکم رانوں نے ان کے علاج جو یہودم دود کے ہاتھوں اس مقدس مرز مین کو گھے ہیں اور ان حکم رانوں نے ان کے علاج کے لیے اتنا بھی نہیں کیا جتنا میا سے اپنے والدی کو تو ہوں کے لیے ان انہی نہیں کیا جتنا ہوں اس مقدس مرز مین کو گھے ہیں اور ان حکم رانوں نے ان کے علاج کے لیے اتنا بھی نہیں کیا جتنا ہی نہیں کو بی جینا سے ایک کے لیے کو تو ہوں کے لیے ان کے کہات کے لیے اتنا بھی نہیں کیا جتنا ہوں۔

مربی مالدار ریاستوں کے مطلق العنان بادشا ہوں کی اُمّت مسلمہ سے خیانت و نیا کے سامنے نہ آتی اگر لارڈر چرڈ کی تجوری میں موجود 'گریٹراسرائیل' کا خفیہ نقشہ آشکارانہ ہوجاتا۔
رچرڈ ایک کٹریبودی تھا، اختہائی متعصب اور شدت پہند، مالدارا تناقفا کہ اسے خود بھی اپنی دولت صبیونیت کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ انبیویں صدی کی دوسری دہائی میں اعلان بالفور کے ذریعے یہودی ریاست کا خاکہ تھیل دیا گیا تو اس وقت صبیونی منصوبہ سازوں کے سامنے اہم مسئلہ فلسطین میں یہودی آبادی کا نتاسب بڑھانے نے کا تقا۔ اس شخص نے دینا بحر سے یہودی لواکر فلسطین میں بہاری کے لیے اپنی خزانوں کے منہ کھول دیے۔ اس نے فسطینی باشندوں کومنہ ماگی قبت اداکر کے لیے بیے کو بے در اپنی

لٹایا۔اس وقت کے علائے عوام کوتتی ہے منع کیا کہ وہ یہودیوں کوزیین نیج کراپنے پاؤں پرخود کلہاڑی نہ ماریں۔ دردمند سلمانوں نے دنیا بھر کے مشاہیر علا ہے اس بارے میں قباؤی منگوائے اور عوام الناس کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی لیکن رچرڈ جیسے یہودیوں کی دولت نے عامہ آسلمین کی تگاہوں کو خیرہ کر دیا تھا اور وہ مبھی قیمتوں کے لایچ میں اپنی زمین دھڑا دھڑ فروخت کرتے چلے جارہے تھے۔ پاکستان کے شالی علاقہ جات اور کا ہل کے بعض علاقوں میں میکسیل ایک بار پھرد ہر ایا جارہا ہے۔

مشکل یہ ہے کہ عوام الناس اس وقت تک ہوش کے ناخن نہیں لیتے جب تک بانی سر ہے۔ او نیانہیں ہوجا تا۔علائے کرام کی نصیحتوں اورمسلم زنماء کی اپیلوں برکسی نے کان نہ دھرااور رج ڈ جیسے سر مایہ داریہودیوں کی وجہ ہے <sup>فلسطین</sup>ی زمینوں کی ملکیت اس وقت تک یہودیوں کے کھاتے میں منتقل ہوتی رہی جب تک یہودی اکثریت میں نہ ہوگئے۔جیسے ہی ان کی آبادی کا تناسب مطلوبہ مقدارتک پہنچا توانہوں نےمسلمانوں کوزبردی ان کے گھر وں سے بے دخل کر کے ججرت پر مجبور کرناشروع کر دیااور وہ دولت مسلمانوں کے کچھ کام نہ آئی جو برغم خودانہوں نے یہودی سر مابدداروں ہےا مینٹھی تھی۔لارڈرجرڈ جب مراتواس کی دستاویزات ہے' وعظیم تر اسرائیل'' کا نقشہ برآید ہوا۔اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ موجودہ اسرائیل تو ابھی ابتدائے نوست ہے آگے آگے نجانے کیاغضب دیکھنے میں آتا ہے۔اگریہ برآ مدشدہ نقشہ آپ دیکھ لیں تو دل پر ہاتھ رکھ کر آپ مار مارسوچیں گے کہاس نقشے میں دیے گئے رقبے (جونیل سے دجلہ اورصنو بروالی زمین (لبنان) ہے تھجوروں والی زمین (مدینه منوره) تک پھیلا ہواہے) اب کون ساحصہ باقی رہ گیاہے۔ہم اور آپ بلکه ہروہ انسان جےروز قیامت الله تعالیٰ کواس حال میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے کہ اس کے اور اس کے برورد گار کے درمیان کوئی اور حاکل نہ ہوگا صلیبیوں کے کندھے برچڑھ کرآنے والے اس صبیونی طوفان کورو کئے کے لیے کیا کر رہاہے؟؟؟ کیا ہم سب عرب حکمرانوں کی طرح اینے آپ میں مت رہ کریبود اوران کے آلہ کارعیسائیوں کے لیے تمام رائے کھلے چھوڑ ویں گے؟؟؟ یہ مسلمانوں کی غیرت کودر پیش وہ چیلنج ہے جس کے جواب کی تیاری پران کامستقبل موقوف ہے۔

### القدس کے فدائیوں کے نام

یہ ۸/ دسمبر ۱۹۸۷ء بروزمنگل کی ایک نخ بستہ شام کا ذکر ہے، فلسطین میں زبر دست سروی ر رہی تھی ، سر کیس سر شام سنسان ہوگئی تھیں اورلوگ جلداز جلدا بینے ٹھیکانوں پر پینچ جانا جا ہے تھے تا کہ آگ کے سامنے بیٹھ کرشعلوں کی تیش کوجسم کی رگوں میں اتاردیں اور بڈیوں میں اتر قی سردی سے چھٹکارا پاسکیں فلسطین پریہودیوں کا قبضہ ہونے کوتقریباً 🚜 سال ہوآ کے تھے (ارض مقدس انگریز کی بددیانتی اور یہودنواز ی کےسب۱۴/مئی ۱۹۴۸ءکو یہود کے پنچهٔ استیداد میں گرفتار ہوئی تھی )فلسیطنی مسلمان عالمی طاقتوں اوران کواستعمال کرنے والےعیارصفت یپودیوں کی حرکتیں دیکھ رہے تھے،ان کی مکاریوں کا بے نیازی سے جائزہ لے رہے تھے اور ان میں نا حال اس نیکے ظلم کے خلاف کوئی مر بوط ردعمل نہ پایا جاتا تھا۔ نہ قومی اور اجتماعی سطح پر انہوں نے ارض مقدس میں آگھنے والے غاصبوں کے خلاف کسی تح بک با حدوجبد کی منظم صورت اینا کی تھی۔ان کی صفوں برخاموثی جھائی ہوئی تھی الیکن بہخاموثی الیک تھی جوکسی طوفان کی آمد ہے قبل سمندر کی سطح پر ہیت ناک انداز میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ عالمی استعار اور صہونی تح یک کے گماشتوں کی حرکتوں کا تماشہ کر کر کے ان مکاروں کے خلاف ان کے دلوں میں چالیس سال سے جو لاوا اندر ہی اندر یک رہا تھا وہ بھٹ پڑنے کوتھا۔ بس ایک ہلچل یا دھا کے کی ضرورت تھی جومنگل کی اس شام کوا یک درندہ صفت یہودی ڈرائیور نے فراہم کردگ۔ ہوا یوں کہ فیکٹریوں میں کام کرنے والے فلسطینی ملازم تنظیے مارے اپنے گھروں کو جارہے تھے۔ پیغریب اور ختہ حال افراد کرائے کی مسافر گاڑیوں میں لدے پھندے تھے

ہوئے تھے اورا کیک بخت جاں کسل دن گز ارکر جلداز جلدا پنے کیجے کیے گھروں میں پہنچ کرایے ہوی بچوں کے درمیان سکون کے چندلمحات گزارنا جائے تھے مخالف سمت سے ایک دیو بیکل ٹرک آرہا تھا جس کے اسٹیرنگ کے سامنے ایک خبیث صفت یہودی بیٹھا ہوا تھا۔ چونکہ يہود يوں كوآج تك ان كى خوزيز كارروائيوں كا كوئى جواب نہ ملاتھااس ليے بيشير ہوگئے تھے۔ کمپیز صفت اوگوں کی بیخصلت ہوتی ہے کہ وہ کمزور پرشیر بن جاتے ہیں اور طاقتور کے سامنے يميلًى بلى .....جبكه شريف آدمي طاقت كاب جامطا هره كرنے والوں كے سامنے تو ڈٹ جاتا ہے اوراس کاسر نیجا کرنے تک اپناسرتانے رکھتاہے، مگرایئے سے کمترلوگوں کی جلی ٹی بھی ہنس کرس لیتا ہے اور ان پر ہاتھ اٹھانا تو کیا، جواب دینا بھی بلند ہمتی ہے کم درجے کی بات سمجھتا ہے۔ یبودی ڈرائیورفولا دی ٹرک پراونچی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب دیکھا کہ سامنے ٹوٹی پھوٹی گاڑیوں میں سوار غریب مسلمان چلے آرہے ہیں تواس کو خباشت سوچھی۔ یہ بد بخت جان بوچھ کرٹرک کو مخالف ست میں لے گیا اوران گاڑیوں پر چڑھا ڈالا۔مسافر گاڑیاں دیو بیکل ٹرک کی زور دارنگر ہے کھلونوں کی طرح چکنا چور ہوگئیں۔ چارمسلمان موقع برخالق حقیقی ہے حالمے جبکہ دیگر شدیدزخی ہوگئے۔ بات عمین تو تھی کیکن اتنا آ کے نہ بڑھتی جنتی کداسرائیلی حکام کے تعصب نے بڑھادی۔

انہوں نے جائے وقوعہ پر پینچ کر ڈرائیور کواسرائیلی خفیہ ایجبنیوں کی گاڑی میں بٹھایا اور موقع سے عائب کر وادیا۔ان کے خیال میں انہوں نے ہوشیاری سے کام لیا تھا کین در حقیقت ان کی پیچرکت ان کے لیے خورشی کے متر اوف ثابت ہوئی اوراس صرح جانبراری نے فلسطینی مسلمانوں کے دل میں ہو ھے جو یہ غیم وغصے کے لاوے کو تیلی دکھادی اوران میں سے کی کے دل بھی اب تک پیودوں عاصب حکومت کی طرف سے کسی انسانیت کی توقع تھی بھی تو ختم ہوئی اور ان میں سے کی انسانیت کی توقع تھی بھی تو ختم ہوئی اور ان میں سے تک دل بھی ارد میں میں نے ان کا فیصلہ کر کے میران عمل میں نکل آئے۔اس دن بیہودی ڈرائیور تو تحقوظ مقام پر بیٹنچ گیا تھا کین اپنے پیچھے وہ میران عمل میں نکل آئے۔اس دن بیہودی ڈرائیور تو تحقوظ مقام پر بیٹنچ گیا تھا کین اپنے پیچھے وہ میران عمل میں نکل آئے۔اس دن بیہودی ڈرائیور تو تحقوظ مقام پر بیٹنچ گیا تھا کین اپنے پیچھے وہ میران عمل میں نکل آئے۔اس دن بیہود یوں کا چین سے جینا دو ٹھر کردیا۔اس نے مسلمانوں کو اپنے لیو

ے اسی آگ بھڑکا نے پر مجبور کردیا جو خاصب یبود ایوں کی مکاری کا جواب بن جائے اور انہیں ارضِ مقدس پر قبضے کو صفح نہ کرنے دے۔ اس آگ کا نام' 'انفاضہ' تھا جے دنیا فلسطینی عجابہ بن کی سرگرم تحریک جہاد کے نام ہے جائتی ہے۔ فلسطین کے بیٹوں نے سیاست، مطالبات، نداکرات، احتجاج اور مظاہروں کو فضول جان کر بالآخروہ دراستہ اپنایا جو یہود یوں کو محملہ کہ تک کے کا پہلا شہد ماتم اسیسی تھا، اس بانک کرارضِ مقدس میں آلائے تھے۔''انفاض' کی تحریک کا پہلا شہید ماتم اسیسی تھا، اس کے بعد فلسطین کے فدائیوں نے اس چراغ کو اپنے ابوے روش کر رکھا ہے اور ایٹارو قربانی کی کے بعد فلسطین کے فدائیوں نے اس چراغ کو اپنے ابوے روش کر رکھا ہے اور ایٹارو قربانی کی دنیا میں انہوں نے ایک ایک قدریت کے متوالوں کے لیے شعطی اداہ کا کام و بیتار ہیں گی۔

تحریک انتخاضہ اگرچہ دیر سے شروع ہوئی لیکن اس نے کام ہر پہلو سے کیا۔ یہ فقط عاصبوں پر جابر سنے کی دعوت ندتھی بلکہ اس میں نو جوانوں کی اصلاح، انہیں دین کی حقیقت سجھے، اس پڑھل پیرا ہونے اوراس کے لیے ہرطرح کی قربانی دینے کے لیے ذبن سازی کے مربوط کل کو مخوظ رکھا گیا تھا چنانچہ جن خوش نصیب نو جوانوں نے اس سے وابستگی پیرا کی ، انہوں نے عہد کواس شاندار انداز سے نجھا یا کہ آج عالمی لفت میں اعلیٰ مقصد پر فدا ہونا اور حماس کا فقریقی فدائی جابرہ ہونا ہم معنی الفاظ سمجھ جاتے ہیں۔

بعض اوگوں کواشکال رہتا ہے کہ فلسطینی فدائین کے ان حملوں سے حاصل وصول کیا ہوتا ہے، النا مسلمانوں پرصیونی تشدد بڑھ جاتا ہے لیکن اس موقع پر یہ بات یا در کھنی چاہیے کہ صحیح بنیوں کا تشدد فدائی حملوں کے آغاز سے پہلے اس ہے بھی زیادہ تھا، اب تو ان کوانقامی کارروائیوں کا خطرہ ہے دھڑک ظلم سے رو کے رکھتا ہے اور مسلمان آباد بوں پرکارروائی کے لیے آنے والے فوجی گھراتے ہیں کمان پرکہیں ہے کوئی ان دیکھا حملہ نہ ہوجائے بیچھے دئوں اخبار میں خبریں آپکی ہیں کہ امرائیل فوجیوں کے ایک گروپ نے مسلم آباد یوں میں ڈیوٹی دئیل سے انکار کردیا تھا اور اب ان فوجیوں کے ایک گروپ نے مسلم آباد یوں میں ڈیوٹی کہ سے انکار کردیا تھا اور اب ان فوجیوں کے ایک گروپ نے مسلم آباد یوں ایک گروپ نے مسلم آباد یوں ایک گروپ کے ایک گروپ نے مسلم آباد یوں ایک گروپ کے انہا کر کردیا تھا اور اب ان فوجیوں کے ایک گروپ کے مسلم آباد یوں کی امرائیل کے دیے سے انکار کردیا تھا اور اب ان فوجیوں کے خصوص مراعات دی جاتھ ہیں جو بنی امرائیل کے

بندروں کی''میہودی ریاست'' کے تحفظ کے لیے جان جو کھوں میں ڈال کران آبادیوں میں ڈ بوٹی کے لیے ہمت باند ھتے ہیں جہاں ہر لمحے اُنہیں مسلمان نو جوانوں کی عقافی نظروں کا نشانہ بنا بڑتا ہے۔اس سے پہلے تو انہوں نے کیطرفہ میدان مار رکھا تھا اور نہتے شہریوں پر بلا جھک دل دیلادینے والےظلم کےخوفناک کوڑے برساتے تھے۔'' دیریاسین'' کا واقعداس کی بدترین مثال ہے۔ یہ واقعہ 9/ اپریل ۱۹۴۸ء یعنی اسرائیلی ریاست کے قیام سے صرف ایک مہینے پہلے پیش آیا تھا۔اس زمانہ میں خفیہ صہیونی ایجنسیوں نے ہرطرف دہشت بریا کر کے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے زکالنے اور یہودیوں کوان کی جگہ بسانے کے لیے سفا کیت کی انتہا کردی تھی،انگریزوں کی ناک تلے..... جی ہاں!انہی انگریزوں کی ناک تلے جن کے دلیں میں پہنچ ھانے کوآج مسلم نوجوان اپنی زندگی کی معراج سمجھتے ہیں اور اس منافق قوم کی زیاد تیوں کو بھلائے بیٹھے ہیں ..... یہودیوں کو ہرطرح کے ہتھیار پہنچ رہے تھے اور دہ نہتے مسلمانوں کی بستیوں پر جھایے مارکر بہادری کی داستانیں رقم کررہے تھے۔انگریزی قانون صرف مسلمانوں کے لیے تھا جوانہیں ہتھیا رر کھنے اور ظلم کی مدافعت ہے روک رہا تھا البتہ برطانو کی حکومت جان بحا کر کہیں نکل جانے والےمسلمانوں کونقل مکانی کی سہانتیں فراہم کرنے میں بڑی فراخد کی کا مظاہرہ کررہی تھی ۔ بیلسطینی مسلمان پڑوی مما لک میں دربدر کی جوٹھوکریں کھارہے تھےان کی ایک جھلک آپ آنے والے''اے بنی اسرائیل'' نامی مضمون میں دیکھ سکتے ہیں جو یا کستان كا بك مشهورا ويب جناب قدرت الله شهاب كي خودنوشت سوانح حيات سے ليا كيا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں پر جومظالم کیے گئے اے ایک مغربی مصنف آ رملڈ ٹائن بی نے ا ٹی کتاب (A Study of History) میں نقل کیا ہے اور اس بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے كددنيا بهرمين اپني مظلوميت كا ڈھنڈورا پيٹنے والے يہوديوں كے بيرمظالم توجرمن نازيوں كے ان مظالم ہے بھی زیادہ تھے جس کا مزہ انہوں نے تازہ تازہ چکھا تھا مگر پھر بھی بازندآ ئے تھے۔ 4/ار مِل ۱۹۳۸ء کی رات دیریاسین کے مکینول کو بھی نہ جو لے گی جب سلح یہود کاان کی بہتی پر چڑھ آئے اورا کی نگ انسانیت کارروا ئبال کیں جوکوئی الی قوم نہیں کر سکتی جس میں شرافت

اوراخلاق کی ذرای رمق بھی موجود ہو۔ان ظالموں نے مسلمان نو جوانوں اور مردوں کو گھروں سے زکال کربے دریغ شہید کیا۔ (یا درہے کہ اس بہتی کے کسی شخص نے کسی یہودی کوئل یا اس پر حملہ نہ کیا تھا تگر پھر بھی ان کے خلاف وہ کچھ ہوا جوانسان کولرزادیتا ہے۔ بیدندائی حملوں کی برکت ہے کہ یہودی پہلے سے زیادہ طاقتور میں مگر کم از کم ایسی حرکت آج وہ سوچ بھی نہیں کتے ) بچیوں اور عورتوں ہے جوسلوک کیا گیااس سے حیا کی پیکران شریف زادیوں کی پیخوں سے آسان ہلا جا تا تھا مگر سنگ دل یہودیوں پر اس دن شیطنت سوارتھی۔ وہ انہیں زبر دئتی ہنکاتے تھے، چلنے یرمجبور کرتے تھے،ان کا ذاق اڑاتے تھے اوران کے گر داسلحہ اہرا کر قبقیم لگاتے تھے۔وہ دن اس بتی والوں کے لیے قیامت ہے کم نہ تھا۔ان کا کوئی قصور نہ تھا مگران کو جرم ضعیفی کی ایس سزادی جار ہی تھی جس کا تصور بھی انسان کولرزادیتا ہے۔افسوس کہ آج تک ان مظالم کاصیح انتقام نہیں لیا جا سکا ہے اور یہود ایوں کا بیقرض روئے زمین پر بسنے والے ہرمسلم نوجوان کے ذمہ باقی ہے۔ یہودی جائے تو ان سب کوان کے مردوں کی طرح شہید کر سکتے تتح مگراس سےان کی نایا ک فطرت کی تسکین نہ ہوتی تھی۔ وہ ان عورتوں، بچوں، بچیوں اور بوڑھوں برامریکا اور برطانیہ کے دیے گئے اسلح سے دہشت بٹھانا چاہتے تھے۔ جب اہلیسیت کا پیرقص اختنام کو پہنچا تو اگلے دن یہودی میراثی کرائے کی گاڑیوں میں لا وُڈاسپیکر لگا کرجگہ جگه بداعلان کرتے پھررے تھے: ''جم نے دریاسین کی آبادی کے ساتھ بدکیا اور بدکیا، اگرتم نہیں جاہتے کہ تمہارے ساتھ یہی کچھ ہوتو یہاں ہے نکل جاؤ۔''

اور تاریمین کیا آپ کومعلوم ہے کہ اس روز حملہ آور یہود یوں کا سر غند کون تھا؟ وہی پاگل گینڈا جے اوگ ایرل تیرون کہتے ہیں اور فلسطینی مسلمانوں کو اس سے ندا کراروائی کی تئیل مسئلے کاحل نکا لئے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس بدطینت شخص نے اس شرمناک کارروائی کی تئیل کی اطلاع پاکرا ہے کارکنوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا تھا: ''تم نے آج تاریخ رتم کی ہے، تو میہود تبہارے کارنا ہے کو بھی فراموش نذکر سکے گی۔' فلسطینی مسلمانوں کے پاس اپنی ہے، تو میہود تبہارے کارنا ہے کو بھی فراموش نذکر سکے گی۔' کاسطینی مسلمانوں کے پاس اپنی

ریخ اگر دَمبر ۸۷ء کاوہ واقعہ پیش نہ آتا جس کا ذکر مضمون کے آغاز میں ہوا ہے اور جس نے مىلمانوں كو مالآ خر كچھ كرگز رنے كاعزم دے كرا مكنى راہ جھائى۔كم نفرى اور كم ہتھيار ہے وٹٹمن کے خلاف لڑنے کے لیے اس وقت تک گوریلا جنگ ایجاد ہوئی تھی جوفلسطین کے مخصوص عالات کے تحت محامد جانیاز وں کے لیے ممکن نہ تھی لہٰذاانہوں نے عسکریت کی دنیا میں ایک نئ چز کااضا فہ کیااور دنیا کوفدائی حملوں کی تیکنیک سے متعارف کروایا جوخالی ماتھ اوروسائل سے تہی دست مسلمانوں کے لیے تخذاوران کے دشمنوں کے لیے سر کرنگتی ایسی دودھاری تلوارے جس ہے منعلق معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی نوک پیٹ کو پہلے چاک کرے گی یااس کا پھل گردن کا يبلے صفايا كرے گا۔ شروع مير مجابدين كے رہنمااس جانثار فدائى كا تعارف شائع كرتے تھے جو کا میاب کفرکش حملہ کرتا تھا، مگراس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ یہودی فوجی اس کا گھر مسار كردية تقيية بدفيصله كبيا كياشهيد كانام ظاهرنه كياجائة گاادراب تووفا كي دنيامين ايك ئے باب کا اضافہ ہوگیا ہے کہ باہر سے آنے والے محامد بھی فدائی دستوں میں شر مک ہوکر اخوت وایثار کے جذبے کامظاہرہ کررہے ہیں جس کی نظیرہ نیا کی اور کوئی قوم مشکل ہے ہی پیش کر سکے گی قربانیوں اور جنت کی بلندیوں کی طرف پہنر جاری ہے اور خوش نصیب آ گے بڑھ بڑھ کراپنی یاک جانوں کا نذرانہاس مقدیں مثن کے لے پیش کرتے رہیں گے جس کی بھیل بالآخر حضرت عیسیٰ علیه السلام اور حضرت مہدی کے مبارک باتھوں سے ہوگی ۔ القدس کے فدائوا تمہیں بداعز ارمیارک ہو۔

### اے بنی اسرائیل .....!

بیروت کا شار بھی دنیا کے ان مہذب شہروں میں ہوتا ہے جہاں غریب ہونا تو کوئی جرم نہیں البتہ بھیک مانگنا ضرورمنع ہے۔ بندرگاہ کے باہر پولیس کا ایک سیابی بید کی چھڑی گھما گھما کر بہت سے گدا گروں کومنتشر کرر ہاتھا جو سیاحوں پر بھو کی چیلوں کی طرح جھیٹتے تھے فلسطینی مهاجرين كاليك خانذان سيابي كي نظر بجاكرا يك طرف سها كھڑا تھا۔ ظاہراُوہ دست سوال دراز نہیں کررہے تھے، لیکن ان کے چیرے اپنی بے زبانی سے یکاریکارکران کی بے لی اور خشہ حالی کی فریاد کررہے تھے۔اس خاندان میں ایک چھسات سال کالڑ کا تھا، ایک آٹھ نوسال کی لڑکی تھی اوران کی ماں ایک ادھوری بہار کی طرح تھی جے وقت سے پہلے ہی خزاں نے یامال کردیا ہو۔ وہ بھی اینے بچوں کی طرف دیکھتی بھی راہ گیروں کی طرف اور بھی اس سیاہی کی طرف جو بىد كى چيىزى گھما گھما كر بھك منگول كو بھار ہاتھا۔ مجھے ركتاد مكھ كروہ لا كاميري طرف بڑھااور بری لجاجت سے یو چھنے لگا: 'کیا آپ ہماری تصویر کھنچنا جاہتے ہیں؟'' جس طرح ہمارے یبال کے فقیر دیا سلائی یا بوٹ یالش کا سہارا لے کر بھیک مانگتے ہیں، اسی طرح فلسطین کے مهاجر بن تصویر کھنچوا کر بخشش کی امیدر کھتے ہیں۔ان کے نوبصورت خدو خال، تیکھے تیکھے نقلق اوراداس آئکھیں تضویرکٹی کے لیے بڑے تا بناک موضوع ہں اور کیمرے والے سیاح ان کی فوٹوا تارکر بڑی فراخ دلی ہے بخشش دیتے ہیں۔

تصویر کی فرمائش من کرمیراجی جا پا کہ میں اس بچے کواٹھا کر گلے ہے لگالوں اور کہوں کہ میرے معصوم فرشتے! ابھی خدانے وہ مصور پیدائیس کیا جو تیری تصویر کا حق اوا کر سے۔ تمہارے کیڑے تھٹے ہوئے ہیں، اس جھلتی ہوئی دھوپ میں تمہارے یاؤں نظے ہیں اور تمہاری سہی ہوئی آتھوں میں آنسوؤں کی نمی بھی خٹک ہوچکی ہے۔ وہ تیری مال ہے جسے قدرت نے شاب کی منزل سے پہلے ہی بوڑ ھا کر دیا ہے،اس کے بھنچے ہوئے ہونٹوں پرشاید کوئی فریا دارز رہی ہے،لیکن وہ سیابی کے ڈر سے اپنا منہیں کھول عمق یا شایداس کے سو کھے ہوئے ہونٹوں پرایک غضبناک بددعاء تڑپ رہی ہے جواس نے صرف اس ڈر سے روکی ہوئی ے کہ نہیں اس دنیا کا بھی وہی حشر نہ ہوجو عا داور شمود کی بدنصیب اقوام کا ہوا تھا،اوروہ تیری گڑیا سی بہن جس نے ایک ہاتھ میں اپنی ماں کا دامن تھاما ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے وہ تہہیں واپس ہلارہی ہے تا کہ کوئی را مگیرتمہیں زبردتی اٹھا کراینے ساتھ نہ لیے جائے ،اس بھی ہے معصوم بی کے یاؤں بھی نگے ہیں،اس کے کیڑوں میں بھی بہت سے سوراخ ہیں،اس کے سنہری بال ریشم کے اُلجھے ہوئے کچھوں کی طرح پریشان اور تھنگریا لے ہیں۔ان خوبصورت بالوں میں ریت کے ذریےابرق کی طرح جیک رہے ہیں۔ بچی کی بلکیں گھنی اورنو کدار ہیں اور اس کی اداس آنکھوں میں نیلی نیلی جھیلوں کی اتھاہ گہرائیاں ڈوبی ہوئی ہیں۔اگریہ بڑگی آ سان پر پیدا ہوئی ہوتی تو ہے شک جنت کی حور بنتی لیکن وہ اس بےرتم زمین پر پیدا ہوئی اور بنی آ دم اور بنی اسرائیل کے ماتھوں میں خدا کا یہ نا درشا ہکار بھوک سے مرجھایا ہوا ہے،خوف سے سہا ہوا ہے، بے گھرہے، بے سہاراہے، اداس ہے، یا مال ہے....

اس پڑی کی جلد زینون کی طرح تازہ اور شفاف ہے۔ اس کی رگوں میں جوخون گروش کررہا ہے اس میں ڈھائی برارسال نے فلسطین کے چشموں کا پانی اور فلسطین کے پھولوں کی تلبت اور فلسطین کے انگوروں کا رس رچا ہوا ہے۔ اس لائی کے وجود میں القدس کی ان گنت صدیوں کے نقدس کی امانت پوشیدہ ہے۔ اس کی پروش بڑے برٹ برگوں کے زیرسامیہ وئی ہے۔ اس کی تربیت ہیں آ سائی صحیفوں کا ہاتھ ہے جو فدانے اس برکت والی زمین پر نازل فر مائے۔ اس لائی کے آباؤ اجداد ڈھائی برارسال نے فلسطین کی خاک میں دفن ہورہے ہیں کیس آج یولاگی روئی کے آباؤ اجداد ڈھائی بڑارسال نے فلسطین کی خاک میں دفن ہورہے ہیں کیس آج یولاگی روئی کے ایک بیل فراور سطی سر بیروت کی گھیوں میں

پریشان حال شوکریں کھارتی ہے، کیونکہ بن اسرائیل کی بھیٹروں کوایک بار پھروہ گھریاد آنے لگا ہے جس سے ڈھائی ہزار سال قبل خدانے آئیس نکال باہر کیا تھا۔ یہودیوں کا جدید تین مقدس مقلافا علاون طافقائے دفتر خارجہ کی جانب سے نازل ہوا اور جس میں بشارت دک گئی تھی کہ شاو انگشتان کی حکومت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی گھر مہیا کرنے کے حق میں ہے اور اس سلسلے میں یہودیوں کی ہم ممکن مددکرے گی .....

جس عقیدت مندی ہے یہ یہودی اس انسانی بشارت کی پیروی کررہے ہیں۔اگر اس طرح انہوں نے اپنی الہامی کتاب تورات کو بھی مانا ہوتا تو شاید بنی اسرائیل کو ہزاروں سال تک دربدر کی خاک نہ چھانا پڑتی۔

اے بنی امرائیل! وہ دن یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تنہیں دنیا جہان کے لوگوں پر فضیات دی۔ جب خدانے تمہیں قوم فرعون کے پنج سے چھڑا یا چوتہیں بڑے بڑے دکھ دیتے تھے۔
تہمارے لڑکوں پر چھری پیھرتے تھے اور تہماری عوروں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رہنے دیتے تھے۔ جب خدانے تمہارے لیے دریا کوئٹرے کلڑے کردیا اور تم کو بچا کر فرعون کے آدمیوں کو تبہارے دیکھتے دیکھتے ڈبودیا۔ جب خدانے تم پر برابر کا سابہ کیا اور تم پر دمن وسلوئ' اتارا۔ جب مولی علیہ السلام نے اپنی انٹھی پھڑ پر ماری اور اس میں سے تہمارے لیے وسلوئ' کا تارا۔ جب مولی علیہ السلام نے اپنی انٹھی پھڑ پر ماری اور اس میں سے تہمارے لیے بیٹر کی برامر کا رائی جھٹے چھوٹ کیلے۔

اے بنی اسرائیل! وہ دن بھی یا دکرو جب خدانے تم سے عبد لیا تھا کہتم حق کے ساتھ باطل کو ضدانا اور خدا کی آیات کو سے داموں نہ بینچنا، لیکن تم اس وعدے کو وفاند کر پائے اور تم نے بڑی ہٹ دھری سے چھٹر سے کو اپنا خدا بنالیا۔ تم نے من وسلوئی کی نعت کو گھڑ اکر ساگ پات ، کلڑی ہمن ، مسور اور بیاز کی فرمائش کی۔ اپنی اکڑ میں آ کرتم نے بھش پیغیروں کو جھٹا یا اور بعض کو ناحق جنان سے مارڈ الدا اور خدا نے تبہاری نافر مائیوں کی پاداش میں بھی تم کو خود ایپ باتھوں سے ایک دوسرے کو قل کرنے کا حقم دیا۔ بھی تم کو بخل نے کا فقم دیا۔ بھی تم کو بجل نے دالا ، بھی تم راند کا درگاہ بھوں سے ایک دوسرے کو قل کرنے کا حقم دیا۔ بھی تم کو بجل ہے۔

اے بنی اسرائیل! بے شک تمہارے دل پھر ہوگئے ہیں، مکساس سے بھی زیادہ خت۔ پھروں میں بعض توالیے ہوتے ہیں کدان سے نہریں جاری ہوتی ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کدان میں درازیڑ جاتی ہے اوران سے یا نی رہے لگتا ہے۔

ا بن با اسرائیل ا آج تمہاری نسل بالکل اس طرح منے ہو پکی ہے جس طرح کہ تم نے خدا کے کاام تو رات کی شکل بدل ؤالی تھی۔ تہاری رگوں میں جوابو گردش کررہا ہے، اس میں اسرائیلی خون کی آمیزش بہت ہی کم ہے۔ ہزاروں سال ہے تم و نیا کے گوشے گوشے میں مارے مار کی خون کی آمیزش بہت ہی کم ہے۔ ہزاروں سال ہے تم و نیا کے گوشے گوئی اسیازی حقیقت فہیں رکھتی۔ یوں بھی تم نے خدا کے رسولوں کی جگہا ہ امر ایکا اور انگستان میں اپنی مرضی کے فہیں رکھتی۔ یوں بھی تم نے خدا کے رسولوں کی جگہا ہ امر ایکا اور انگستان میں اپنی مرضی کے پیش مرائل کرر کھے ہیں اور تمہاری موجود و تو رات 'اعلان بالفو'' ہے لیکن یا در کھو، اس عرب پیش کا سہا بعوا ول اور اس کی غم دیدہ مال کی ڈوبی بوئی آہ تمہار سے سر پر کو وطور ہے بھی زیادہ خطر ناک بہاڑ کی طرح لئک رہی ہے۔ اس محصوم بیچ کی ڈگا :وں میں غضبناک، قبرناک اور برناک بجایاں مزتب رہی ہیں۔ آگر چہ آج کل بندر بنانے کا رواح عام نہیں لیکن غدا اپنے ویدے سونے چاندی کے پھڑوں کی جس فقد ربی چا ہو ہے ہے اور انگستان میں ڈھلے ہوے سونے چاندی کے پھڑوں کی جس فقد ربی چا ہوا ہے، اس سے تمہیں مل عق ہے۔ تم امر ایکا اور انگستان میں ڈھلے ہوے سونے چاندی کے پھڑوں کی جس فقد ربی چا ہوا ہوا ہے، اس سے تمہیں مل عق ہے۔

(ماخوذ ازشهاب نامه اص۵۹۳،۵۹۰)

### دوقبري ايك سبق

نئو جاجا اورطوری ماما دو عجیب وغریب کردار تھے۔ ہم آج تک فیصلہ نہ کر سکے کہ ان کی شخصیتیں زیادہ دلچیسے تھیں یاان کے معمولات زیادہ انو کھے تھے۔ان دونوں کرداروں کا اپنا اپنا رنگ، مخصوص حلیہ اور منفر د انداز تھا۔ دونوں کی آپس میں گاڑھی چھنتی تھی اور وہ گہرے دوست تھے۔ یوں تو طوری ماما بھی کم نہ تھا لیکن آج کی مجلس میں ہم صرف نبوجیا جا کی بات کریں گے۔طوری ماما کی بات آ گے چل کر۔ نبو جا جا ۵۰ کے بیٹے میں تھے کیکن ان کی نظر جتنی عقالی تھی، آ وازاس سے زیادہ یاہ وارتھی۔ جب وہ اپنے مخصوص کیجے میں چھوٹے ( دکان میں کام كرنے والالڑكا) كو بلاتا تواس كى آ واز كى كاٹ اور گونج سنے والى ہوتى تقى \_ ا يک مرتبہ چھوٹا زخمى ہوگیا،اس کے ٹائے لگائے گئے تو طوری مامانے نئو جیا جا کومشورہ دیا کہ وہ چھوٹے کوز درہے نہ بلائے ورنداس کے زخم کے ٹا تکے کھل جانے کااندیشہ ہے۔ نبو چاچا کی گوشت کی د کان تھی اور وہ یٹیے کے لحاظ سے قصاب ہونے کے باوجودا خلاقی اعتبارے ہماری تہذیب کا جیتا جا گنانمونہ تھا جس کی بنیاداخلاقی روایات کی پاسداری ،ر کھر کھا وَاور وضعدار کی پڑتھی اور جواَب جیز برگر والے کلچراورانٹینا وانٹرنیٹ کی لائی ہوئی تہذیب تلے دب کررہ گئی ہے، کیکن ہم یہاں اس کی اوراس کی تربیت یافتہ بلیوں کی ایک مخصوص عادت کا ذکر کریں گے جس میں معرفت کے کئی اساق پوشیدہ ہیں۔

یوں تو ہر گوشت کی دکان پر آس پاس آوارہ بلیاں مٹرگشت ( گوشت گشت کہنا جا ہیے ) کرتی رہتی ٹیں کیکن تھ جا جا نے جو بلیاں پالی ہوئی تھیں ان کی بات بن کچھ اور تھی۔ یہ بلیاں نو چا چا پراسرچھ اور قناعت پیند تسم کاانسان تھا، اس کی دکان میں اتناصاف سے اور وحدہ اور عدہ اور عدہ اس کے دکان میں اتناصاف سے اور وحدہ کی فوشت ماتا تھا اور اور عدہ کی کا دوبر کی کا دوبر کی اور اس کے کا دوبر کی ایک جو تے مگر وہ کی اور اس کی ایک جو تے ہو تھا کہ ایس کر دوبر کی ایس کر دوبر کی ایک جو تو سے کئی کہ دار میں کرتا تھا کہ پاس پڑوں کے دوبر کی بند ' بھا تیوں کی بھو ت ہے۔ جب جھے اللہ پاک میر کی ضرورت کے بقدر بلکہ ذیادہ میں تیوں کا بھی حق ہے۔ جب جھے اللہ پاک میر کی ضرورت کے بقدر بلکہ ذیادہ عنایت فرماد ہے ہیں تو تھے ایپ ان بھا کیوں کا خیال رکھنا چا ہے اور ایس اجارہ داری نہ بنانی پالے کہ دوبر سے قصاب اپنے بوک بچول کے گزارے کے لیے بھی ترسے رہ جا کیں۔ کبھی چا ہے دوبر کے تا کہ بیس آیا تو دو اپنے گا کہ کہ وہ جب کی دوبر سے تھا کہ کہ کہ کو بیادہ بیادہ بیادہ بیادہ کی دوبر سے تھا کہ کردیں آیا تو دو اپنے گا کہ کہ کو بلاوجہ تی مودا دینے سے افکار کردیتا اور اسے سامنے والی دکان پر بھی یاں تیز کی جارہ تی یا گھیاں ماری جارہ تی ہوتی تھیں۔ ذرا خور سوچے! آئی کے اس دور

میں قصابوں میں نہیں،علم وادب سے تعلق رکھنے والوں میں ایسی مروت اور وضع داری ڈھونڈ نے ہے بھی ملتی ہے؟

خیرتوبات بیه در بی تقی که نیو حیاحیا کی روانگی کا منظر بردا عجیب موتا تھا، وہ ہرشام کو گوشت کی ا یک مخصوص مقدار بکتے ہی اپنی جگہ جچھوڑ دیتا تھا۔ جب تک جچھوٹا دکان دھوتا اور صفائی کرتا تپ تک جا جا نہا دھوکریا ک صاف کپڑے ہین کرطوری مامائے تھتے پینپنج جا تااوران دونوں کا بقیہ وقت انتھے گیے شپ کرنے اور بیٹھک جمانے میں گزرتا تھا۔ جب جا جا تیار ہوکر نکاتا تو اس کی درجن بھر بلماں اس کے ساتھ ہوتی تھیں ۔ کوئی قدموں میں لوٹتی ، کوئی دائیں یا ئیس چلتی ، کوئی كند ھے ير چڑھى ہوتى ،كوئى گود ميں اٹھكيلياں كرتى ۔ جا جا كى مخصوص جال اور درجن بھربليوں کا جلوس عجب سال باندهتا تھا۔ بلیاں اس پر فدا ہوئیں اور جاجا بلیوں میں مستغرق ہوتا۔ پیہ سلسله طوری ماما کے وقلیم السلام کی آواز تک چاتا اور جیسے ہی چاچا طوری ماما کے تھلے پرنشست جما تا ہیربلیاں اگلے دن چیچھڑا خوری کے وقت تک رخصت ہوجا تیں اور جا جا کی نشست میں یا کسی اور کے آرام میں کوئی خلل نہ ڈالتیں۔اخلاقیات کے زوال کے اس زمانے میں اینے مر بی اور محسن ہے ایسی وفا داری اور مزاج شناسی، تربیت یافته مریدوں میں بھی خال خال ہی د کھنے میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو تو فیق دے تو ان پڑھ تو چاچا اور اس کی بے زبان بلیوں کے اس رویے میں وہ کچھ سکھنے کوموجود ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ انسانوں کی صحبت میں بھی ایسے آ داب زندگی سکھنے کوئیں ملتے بعض قارئین کواس بات سے تعجب ہوگالیکن واقعہ یہ ہے کہ بَو جاجا کی بلیوں میں وہ خاصیتیں یائی جاتی تھیں جن کی تعریف کی جانی جا ہے۔انسان سیکھنا چاہے تو جانوروں ہے بھی سکھ سکتا ہے اس کی ایک مثال فقہاء کا وہ تبھر ہ ہے جوانہوں نے '' فہد'' نامی شکاری جانور پر کیا ہے۔ (اس لفظ کا ترجمہ بعض لوگ چیتے ہے کرتے ہیں جو کھیک نہیں، چیتا انسانی تربیت قبول نہیں کرتا۔اس لفظ کا صحیح معنی'' تیندوا'' ہے۔ یہ بلی اور چیتے کے درمیان کی چیز ہے۔اس جانورکوشکار کے لیے سدھایا جاتا ہے اور پیدورندوں میں اتنا ہی زبردست شکاری ہے جتنا بازیرندوں میں ) فقہاء کرام نے لکھاہے کہ یہ حانورایس اعلیٰ فطری خصوصات کا حال ہے جن کوانسان بھی اپنائے توان کے کردار میں بہترین اوصاف پیدا ہوجا کیں۔فقہ حنی کی شہرہ آفاق کتاب ردالحتا رالمعروف بہ'' فآویٰ شامیہ'' کی کتاب الصید میں ہے ایک پیرا گراف کاتر جمد ملاحظ فر ما کس:

''مش الائمہ سرھبی اینے استادمش الائمہ حلوانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قل کرتے ہیں کہ '' تیندوے' میں پچھالین حسلتیں ہیں جوغلمندآ دمی کواپنانی چاہییں ۔ان میں سےایک بیہ ہے کہ بیشکار پرجھیٹنے کے لیے گھات لگا کرجھپ جاتا ہے اوراینے آپ کواس پر ظاہر نہیں ہونے دیتا عقلمندآ دمی کو جا ہے کہ اگر کوئی اس کا دشمن ہوجائے تو بیاس کی مخالفت میں اپنی جان بلکان نہ کرے بلکہ اس کے دفع شرکے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہے اورائے آپ کوتھا کے بغیردشمن سے نحات حاصل کر ہے۔اس جانور کی ایک صفت بہ بھی ہے کہاس کو دوران تربیت اگر کسی غلطی برسزا دی جائے تو یہ سکھنے ہے انکار کردیتا ہے۔اس کوسکھانے کے لیے بہطریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ٹتا جب و ایسی بی غلطی کرے تواس کے سامنے اسے سزادی حاتی ہے تب سہ بھی وہ حرکت چھوڑ دیتا ہے۔عقلمندلوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ دوسروں سے عبرت پکڑتے ہیں۔جیسا کے عرب کی مشہور کہاوت ہے:"المسعید من وعظ بغیرہ" (نیک بخت آ دمی وہ ہے جس کوکسی دوسرے کے ذریعے تصیحت حاصل ہوا ورخوداس پرکوئی مصیبت آنے سے پہلے دوسروں برآئی آفت ہے وہ اپنی اصلاح کرلے )اس جانور کی ایک عادت بیجھی ہے کہ پی گندا گوشت نہیں کھاتا بلکہ اپنے مالک سے التجھے اور صاف گوشت کی تو قع رکھتا ہے۔ صاحب عقل شخص کو جاہے کہ ایسی چیز کو مندندلگائے جس کواس کے رہے نے اس برحرام قرار دیا ہے۔ ایک عادت اس کی بیجھی ہے کہ بدایک شکار برزیادہ سے زیادہ تین پایانچ مرتبہ حملہ کرتا ہے۔اگر پھر بھی وہ اس کے ہاتھ نہ آئے تو بہاس کا پیچھانہیں کرتا اور اپنی جان کو بلادچہ خطرے میں نہیں وْالنَّارْ (ردالحتار، كتاب الصيد: ج٢ص ٢٣٨)

واقعہ بیہ ہے کہ وفاشعاری، غیرت ومروت، ایثار وقربانی اور بلند بمتی وعالی حوصلگی ایسی صفات میں کہ اگر جانوروں میں پائی جائیس تو ان کی حیثیت اور اہمیت کو دو چند کردیتی میں اور ا گرانسان ان ہےمحروم ہوتو وہ جانوروں ہے بدتر ہوجا تا ہے۔اگر چہ مادیت برستی کے اس دور میں ان اعلیٰ انسانی اوصاف کی قد زمین کیکن کچر بھی ہوا ہی آ فاقی حقیقتیں ہیں جن کوچیٹلا مانہیں حاسکتا۔ اگر کسی کو یقین نه آئے تو وہ بیت المقدس کی مغر بی دیوار میں موجود دوقبریں دیکھ لے۔اہے ہیہ حقیقت مجھے میں آ جائے گا۔ بید دونوں قبریں قریب قریب دوججروں میں واقع ہیں۔ایک ایسے غریب الدیار تخض کی ہے جس نے برصغیر کے مسلمانوں کی آزادی اور خلافت عثامیہ کی حمایت کی غاطر بھر پورجدو جہد کی، ہرطرح کی قربانی دی،ا بنی خطیبانہ صلاحیتوں کومسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کردیا۔ بیخض دیارغیر میں مسافری کی حالت میں فوت ہوائیکن آرج اس کے نام کی طرح اس کی قبر کو بھی جوعزت واحترام حاصل ہے اس کوکوئی ختم نہیں کرسکتا۔ پیشخص برصغیر کی تح يك آزادى كالخلص كاركن اورتح يك خلافت كاير جوش رہنما تھا يعني مولا نامحم على جو ہر۔ مولا نامحه علی کا نتقال لندن میں اس ز مانه میں ہواجب وہ پہلی گول میز کا نفرنس میں شریک ہونے کے لیے گئے تھے۔ جب وہ ہندوستان سے روانہ ہوئے تو ذیابطس میں مبتلا تھے۔ ہندوستان کےطول وعرض میں تحریب آزادی کےسلسلے میں کیم اپریل ۱۹۳۰ء سےسول نا فرمانی زورول پرتھی اورتقریباً ایک لاکھافراد جیلول میں محبوں ہو چکے تھے کہ یکا کیپ تمبر ۱۹۳۰ء میں. وائسرائے ہندنے ۸۲نما پندوں کولندن میں ہونے والی انڈین راؤنڈٹیبل کانفرنس (ہندوستانی گول میز کانفرنس) میں شرکت کے لیے مدعو کیا۔ان میں ۵۷ برطانی ہند، ۱۲ ریاسی ہنداور ۱۳ ہندوستانی سیاسی جماعتوں کے نمایندے تھے جن میں آغاخان ،سریج بہادرسپر و،سرمج شفیع ،سرس ستیاواد،نواب چیقاری،مسٹرایم جیکار،مسٹرسری نواس شاستری،مسٹری دائی چیقامنی، ڈاکٹر بِ اللِّ مو نج ، مولا نامحم على جو ہراور مولا ناشوكت على وغيره شامل تھے۔ اس گول ميز كا نفرنس كا آ غاز انگریز وزیراعظم نے قصر بینٹ جان میں ۱۲ نومبر ۱۹۲۰ء کو کیا۔ بیرگول میز کانفرنس حسب تو قع نا کام رہی اور کسی نتیجے برختم نہ ہوئی تو وزیراعظم نے بیے کہہ کرسب نمایندوں کوٹالنا جاہا کہ آب ہندوستان واپس جائیں،ایپے فرقہ وارانہاختلافات کا تصفیہ کریں اورایک ایباحل تلاش کریں جوسب کے لیے قابل قبول ہو۔

اس موقع برمولانا جوہرنے کانفرنس میں وہ معرکة الآراتقریر کی تھی جس میں انہوں نے نہایت صاف گوئی ہے اپنے ملک کی سیاسی جماعتوں کوبھی اورحکومت کوبھی کھری کھری ہاتیں سنائی تھیں اوران پرآ زادانہ نکتہ چینی کی تھی۔ان کی سب تقریروں میں بہ تقریر مہیشہ کے لیے یادگاررہے گی جس کے بعد ہندوستان کا پیٹمخواراورتقریر وتح برکا شاہسوار ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے گزر حانے پر نہ صرف انگلتان اور ہندوستان میں اس کے بے شاریدا حوں اوردوستوں کوصدمہ ہوا بلکہ دیگرممالک میں بھی جہاں جہاں اس کا نام بہنچ چکا تھا اظہار رخ وافسوں ہوا۔انگلتان میں اس کے جومسلم وغیرمسلم دوست تھے ان کا اصرار تھا کہ اسے و میں دفن کیا جائے۔ ہندوستان میں سے اس کے عزیز وں اور دوستوں کے تار گئے کہ اسے وطن مالوف رامپوراوراس کے بزرگوں کے قبرستان میں پیوندخاک کیا جائے ،مگراس کے نصیب میں یہ بات تھی کہ وہ خاک یاک ہیت المقدس میں آخری نیندسوئے۔اتفاق پیہوا کہ بیرخیال د نیائے اسلام کی ایک ممتاز ہتی اورفلسطین کےمشہور رہنماالحاج مفتی امین گھسینی کے دل میں پیدا ہوا کہ وہ مرحوم کے رشتے داروں کو بیمشورہ دیں کہ وہ ان کا جنازہ بیت المقدس میں لائیں اورمبارک زمین میں ان کا مزار ہے۔مفتی صاحب نے اس مضمون کا تارمولا ناشوکت علی کودیا اور انہیں اطلاع دی کہ مجداقصیٰ کی حیار دیواری کے اندرایک ججرہ ان کی قبرے لیے ان کے ایک غائباند مداح نے پیش کیا ہے۔اس اطلاع نے ان سب بحثوں کا خاتمہ کردیا جومرحوم کی تدفین کے متعلق ہورہی تھیں۔ان کے رشتے دار بھی راضی ہو گئے اور انگلتان والوں کو بھی خاموش ہونا پڑا۔ان کے جنازہ کواحتیاط کےساتھ فلسطین پہنچانے کا انتظام ہو گیا اوران کا جسد خاکی بحری جہازیرا پنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا۔ جب ان کا جناز ہ پورٹ سعید (مصر) پہنچا تو مصر کے بے شارمسلمان اس کے استقبال اور اس کے قق میں دعائے خیر کرنے کے لیے موجود تتھےاوران میں ہے بہت ہےلوگ جناز ہ کے ہمراہ بت المقدس کوروانہ ہوئے۔ جب بیساری جماعت القدس کینجی تو ایک جم غفیر فلسطین کےمسلمانوں کا وہاں شریک جناز ہ ہونے کے لیے جمع تھا جس کی تعدا دا یک لا کھ سے اوپر بیان کی جاتی ہے۔ جس حجرے میں مولانا مدفون ہیں وہ ایک خلص عرب مسلمان کے پاس تھا جس کا تعلق محبداتنا کی سے خاد مانہ تھا اور جس کے بزرگوں سے اسے ججرہ ورش میں پہنچا تھا۔ اس کے دل میں مولانا محبطی کی خدمات مبلی ہو اس درجہ قدرتھی کہ اس نے ان کی وفات کی خبرس کرمفتی میں مولانا محبطی کی خدمات میں ہو پیکٹش کی کہ بیر ججرہ مولانا مرحوم کی آرام گاہ بنایا جائے۔ یہ تجویز جواس نے اتی محبت سے کی فلسطین الحاق کی اندو مثال جائے۔ یہ تجویز جواس نے اتی محبت سے کی فلسطین مسلمانوں کی انوت اسلامی کی زندو مثال اورا ایا مرحوم کی آرام گاہ بنایا مواد خداس کی کلید میں سے اورائی کی قبر محبولی نشانی ہے کیونکہ ایس جگھر کو گاہ میں متعدد ہندوستانی زائرین نے بتایا کہ جب اس نے برے کا دروازہ کھول کرمزارد کھایا تو زائرین نے جاپا کہ کچھرو ہے اس کولطور نذرانہ پیش کریں گراس بیر چشم محبول نے کچھ لینے سے عذر کیا۔

دوسری قبراس کم نصیب کی ہے جس نے مسلمانوں کو امریکا و برطانیے کی غلامی میں گرفتار
کروایا، خلافت عثانیہ سے غداری کر کے تجاز مقدس کو اس سے جدا کیا اور کچر خود بھی اپنے
آقاؤں کی نظر سے گر کر گمنامی کی موت مرا۔ و نیا اسے شریف حسین کے نام سے جانتی ہاس
کی قبر مولا نا جو ہر کی قبر کے قریب ہے لیکن فلسطینی مسلمان اس کے قریب جانا بھی اپنی او ہیں
مجھتے ہیں جبعہ مولا نا جو ہر سے وہ عقیدت و محبت کا سلوک کرتے ہیں حالا تکدش یف حسین ان کا
ہمزبان وہم قوم تھا اور مولا نا، ہندوستان کے اجبی مسافر تھے جن سے ان کا کوئی مادی رشہ نیس
بنتا لیکن بات و بی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھانمانی صفات کی ایک قدر ہے کہ ایسا شخص
خروم ہوتو وہ دنیا کے بہت سے کھوٹے ہی جمح کر لینے کے باوجود بے قدر اور بے عزت رہتا
مسلمانوں سے بھی برترین غداری کی۔ اس نے حضرت شخ الہند رحمہ اللہ کو جوسلطنت عثانی کی
مسلمانوں سے بھی برترین غداری کی۔ اس نے حضرت شخ الہند رحمہ اللہ کو جوسلطنت عثانی کی مدان نے حضرت شخ الہند رحمہ اللہ کو جوسلطنت عثانی کی مد

دیا۔ اگر بیا ایسی حرکت نہ کرتا اور حضرت الشیخ افغانستان کے مسلمانوں کو ساتھ لے کرعثانی اسلیح اور ام بری کی مدد ہے ہمند وستان پر جملے میں کا میاب ہوجاتے اور ان کے ساتھی ہندوستان کے ماتھی ہندوستان کے ماتھی سلطنت عثمانی کو انگریزوں سے محفوظ کیا جاستا تھا، لیکن انگریزوں کے ورغلانے میں آکر اس شخص نے گھناؤ تا کر دار ادا کیا اور پھنوط کیا جاستا تھا، لیکن انگریزوں کی نظر میں آل سعود بھی گئے تو انہوں نے اس کوارون کی طرف بھا گئے پر مجبور کیا اور شخص اپنے تیجھے امرائیل کے پڑوں میں حکم انوں کی ایک غدار نسل چھوڑ کرم گیا۔ اس کوار شخص اپنے تیجھے امرائیل کے پڑوں میں حکم انوں کی ایک غدار نسل چھوڑ کرم گیا۔ اس کواگھریز مرکار کی ایما پر بیت المقدر میں دفن کی جگہد دوائی گئی لیکن انگریز اسے وہ عزت کہاں ہے دلواتے جواہل وفا کو نصیب ہوتی ہے۔

بیت المقدس کی مغربی دیوار کے پاس موجود بید دو قبریں (بندہ کوائ دیوار میں ان قبرول کی سیح علیے کاعلم کوشش کے باوجود نہ ہوسکا ('') آگر کئی صاحب کو معلوم ہوقہ آگاہ فرمائیں ۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے فیر دےگا ) مادہ پرتی کی غلاظت میں لتھڑ بانسانوں کو بیفام دیتی میں کہ حق کو زوال نہیں اور باطل کو آرائییں ۔ وفا کو فن نہیں اور دغا کو بیفائیں ۔ جولوگ نظر یہ کی خاطر جیتے ہیں موت ان کا پچھ نہیں بگاڑ گئی اور جو سفلی خواہشات پر مرتے ہیں ان کے نام کو جیوئی زندگی دینے کے لیے جتنی او نجی یادگاریں بنائی جائیں وہ ان کو عزر نہیں دلا سکتیں ۔ حضرت شخ البند رحمہ اللہ سے امیر المؤمنین مُلَا محمد عمر مجابوت اور شریف حسین سے میر جعفر تک پیملی ہوئی داستا نہیں انسانوں کو وفاعوس کی عظمت اور شمیر فروثی کی ذکت کا راز بتار بی ہیں ۔ وقتی مفاد کی داستا نیس انسانوں کو وفاعوس کی عظمت اور شمیر فروثی کی ذکت کا راز بتار بی ہیں ۔ وقتی مفاد کی خاطر نظر یے اور غیر سے کا مودا کرنے والے انسان ان کو سنتے ہیں لیکن عبر سے اس ووقت تک نہیں خاطر نظر یے اور غور عبر تنہیں بن جائے ۔

<sup>(</sup>۱).....اب اتنا معلوم ہوا ہے کہ ان کی قبر بیت المقدل کی مغربی دیوار سے ساتھ باب القطانیوں کے باہر مدرسہ خاتو نیے کے سامنے ایک ججرے میں ہے۔اس حجرے میں مشہور مجابو، شہید معرکہ قسطل ، سیدعبدالقادر السین کی قبر بھی ہے جد ۱۱ پریل ۱۹۲۸ء کو قسطل کے معرکے میں شہید ہوئے تھے۔ دیکھیے: بہت المقدل والسجد الاصلی جمد سن بعم ۲۰۱۹ء دارالقلم وشق)

#### طوری ما ما کا را ز

نتو حياجيا كا حبگري دوست طوري ماما بھي پچھيم عجيب نەتھا\_ طوري ماما خالص آفريدي بيٹھان تھا۔ گوراچٹا، مرخ وسفیر، مضبوط قد کا ٹھاور صحت مند جسامت کا ما لک۔ ڈیوٹی ہے فارغ ہوکر اس کے دنیا میں تین ہی شغل تھے:اینے یالتو بٹیر سے کھیلنا، ریڈریوسننا اور تو جا جا ہے گی شب کرنا۔ نبو حیاجا اور اس کی گپ شپ بھی عجیب ہوتی تھی۔ دونوں بولتے اتنے نہ تھے مگر چونکہ مزاجول میں ہم آ ہنگی اورموافقت تھی اس لیے دونوں خاموش بیٹھے رہ کرجھی مجلس کا لطف اٹھ اتے تھے۔طوری ماما کا تھڑاان دونوں کے جمع ہونے سے ایبائج جاتا تھا کہ خالی ہونے کے باو جود بھرا کھیا تھا، حالانکہ اس میں منکے کے گھڑے، جائے نماز اورنسوارتھو کئے کے ریت گھرے ڈیے کے علاوہ کوئی خاص چیز نہ تھی۔ ماماشکل کی طرح مزاج کے اعتبار ہے بھی خالص قتم كا خانداني بيٹھان تھا۔انټاكي اصول پيند، نازك مزاج ،مہمان نواز اورغيرتمند ـ ياروں كايار اوران کے لیےسب کچھاٹا کر میں بیجھنے والا کہ دوئتی کاحق ادانہ ہوا۔ جب وہ اپنے تھوے پر بنائی ہوئی مخصوص نشست پرکڑک تم کی جھاگ اڑاتی جائے کی کیتلی بھر کر بیٹے تھا تواس کی سرمہ لگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مجری جری مونچیس اور سینے کے چاروں طرف پھیلی ڈاڑھی عجیب منظر دکھاتی تھی۔ ماما کا بڑھایا جوانوں کے لیے قابل رشک تھااوراے دیکھ کراندازہ لگایا جاسکتا تھا کہ وہ جوانی میں کیا چیز رہا ہوگا۔اس کا چوڑا چکا اور بھاری بھر کم جسم بڑھایے کی زومیں آنے کے بعد بھی اتنا تھوں اور اس کی گرفت اتنی جا ندارتھی کہ اگروہ بھی اٹھنے بیٹھنے اور سہارا لینے کے لے کئی نو جوان کی کلائی پکڑ لیتا تواہے ہاتھ کی ہڈی چورا ہوتی محسوں ہوتی۔ ما ما کون تھا؟ کہاں ہے آ باتھا؟ بہاڑ جبیبا بڑھا یا کیلا کیوں کاٹ رہاتھا؟ اس راز د ہی کو خبر نہ تھی ، نہ مامااس بارے میں بھی لب تھولتا تھا۔ نبّو جا جا کو پہنۃ ہوتو ہو، نیکن اور سی کو پچھٹم تھا، نه ماما سے کی ہو چھنے کی مجال۔ البتد بو جا جا کا منجھالار کا جو ماما کے لیے کھانالانے اور برتن اٹھانے پر مامورتھا، بتایا کرتاتھا کہ ماما کاتعلق کسی نہ کسی طرح انگریزوں کےخلاف جہاد کرنے والے مجاہدین سے جڑتا ہے اوراغلب ہہہے کہ مامااینی جوانی کے بالکل ابتدائی دور میں ان سے منسلک رہاہے اوراس کی بیرجلاوطنی اختیاری اورخود ساختہ نہیں بلکہ بداس طویل مشقت اور ریاضت کا حصہ ہے جوانگریزوں کے خلاف گوریلاجنگیں لڑنے والے مجاہدین کے حصے میں آئیں تمہیں کیے معلوم ہوا؟ ہم نے اس سے یو چھا۔ کہنے لگا: ایک روز جب محلے کی بردی سڑک کوشامیا نوں ہے بندکر کے دھواں داوشم کا جلسہ ہور ہاتھا توایک مقرر نے برصغیر کے جہاد آ زادی میں حصہ لینے والے علما اور مجاہدین کے خلاف بچھ فقرے کیے۔اس وقت میں ماما کو کھانا دینے گیا ہوا تھا۔ ماما کو جلیے جلوسوں ہے کوئی دلچیسی نہتھی لیکن اس دن جلیے کا لاؤ ڈ اسپیکر ''جبری ساع'' کے نظر بے کے تحت محلے کے ہر گھر تک آواز پہنچانے کی جبتو کرریا تھا۔ مامانے جب محامدین آزادی کے خلاف بہ تبصرے سنے تو اس دن وہ پہلی مرتبہ کھل گیااوراس کی تنہائی کا راز ہمیں معلوم ہو گیا۔اس کی باتوں ہے معلوم ہوا کہ وہ سرحد کے قبائلی علاقے کے خوش حال گھرانے کا فرد تھا۔اس کا اپناباغ ،اپنی زمین اورا پنا گھر بارتھا۔اسکےعلاقے کے خان لوگوں نے انگریزوں کومخری کر کے اپنی جائیدادوں میں اضافہ کیالیکن ماما کو بیطر زِ زندگی پیندنہ تھا۔ اس نے اپنے لیے وہی راہ چنی جو بلند ہمت،اصول پسنداوراولوالعزملوگ منتف کرتے ہیں، پھر اس راہ میں سب کچھاٹادیا، ماں باپ، گھریار سے دوری اور جلاوطنی قبول کر لی مگرحرف شکایت زبان پر نہ لایا۔ دراصل وہ ان لوگوں میں سے تھا جو یاروں کے لیے سب کچھ لٹا کر افسوس نہیں، بلکے فخرمحسوں کرتے ہیں ۔تو جب دنیوی دوتی میں وہ حدوں سے گز رحانے کا قائل تھاتو الله دالوں کے ساتھ تعلق ہوجانے کے بعداہ کسی چیز کا خوف یارنج کیسے ہوسکتا تھا؟ جا جا کے مجفے لڑے کا کہناتھا کہ وہ تو خیر گزری کہ مقررصاحب جلد دل کی بھڑاس نکال کر رخصت

ہوگئے ،ورنہاس دن کوئی خرابی والی بات ہوجانی تھی۔

طوری ماما کے کر دار کا یہ پہلومعلوم ہوجانے کے بعد ہمارے دل میں اس کی عزت اور بھی بڑھ گئی۔ وہ واقعی ان لوگوں میں سے تھا جواب ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتے۔افسوں کہ ہماری قوم نے ان حریت پیندوں کی قدرنہ کی اور طوری ماماجیے بہت سے لوگ جنہیں قیام یا کتان کے بعداعلیٰ ترین اعزازات ہے نوازاجانا جاہے تھا، گمنا می کی زندگی گزارتے ہوئے تسمیری کے عالم میں اس دنیا سے جلے گئے جبکہ بہت سے ٹاؤٹ نسل کے ثب یو نجیے جوکسی زمانے میں موجی، تیلی یا ذُوم ہوتے تھے آج وہ عوام کے منتقبل کے مالک بے ہوئے ہیں۔ ماکستان بر حكراني كرنے والے ان خاندانوں نے اس انگریز سے وفاداري كي تھى جس نے لا كھول مسلمانوں کی جان لی، بیبیوں اسلامی ممالک کوتاراج کیااور جاتے وقت یہاں اپناتھو کا جاشخ والے ایسے لوگ چیوڑ گیا جوآج تک أمّت مسلمہ کے جسم میں ناسور کی طرح سوزش چھیلارہے میں۔ انگریزوہی بدعبد، بدفطرت اور بدخصال توم ہے جس نے ایشیا میں مغل سلطنت کے خاتے،ایشیااور بورپ کے منگم برعثانی سلطنت کے سقوط اورافریقہ کے بہت ہے مسلم ممالک کی آزادی ساب کرنے کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں یہودی ریاست کی سریری کرکے عرب مما لک کونہ ختم ہونے والی بدامنی کا تخد دیا۔اس نے ہرموقع پر یہودیوں کی بیجا حمایت کی اور جب بھی یہودی سلطنت پر ہراوت آیا، بیاس کے تحفظ کے لیے اس طرح چو کئے ہوگئے جیسے کچرا گھر کا چوکیداررات کو کھٹکا س کر کان کھڑے کر لیتا ہے۔

جون <u>ع 191</u>ء میں جب امرائیل کی عرب مما لک سے جنگ ہورہ کی فقی ونیا جمران بھی کہ مفی گر جوں <u>علی ہورہ کی فقی ونیا جمران بھی کہ مشی گر رہ ور سے نزار ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ برطانیہ کے دوطئیا رہ بردار جہاز فلسطین کے دوسئوں میں کھڑے اسے گھیرے ہوئے سختے ۔ ایک ماٹنا میں تقا اور دوسراعدن میں اور دونوں ایک منٹ کے نوٹس پرحرکت کے لیے پوری طرح چوکس شختا کہ اگر بیود یوں کے خبارے ہوا نگلنے گلاتو بیانہیں سہاراد سے پہنچ جب بیود کی ریاست کی چوکیداری کا فریضہ برطانیہ سے لکر</u>

امر یکانے سنبھال لیا تھااور برطانیہ یہ گندا ہو جھامر یکا کے بیردکر چکا تھا۔ دوسری طرف امریکا کا چھنا بحری بیر و مھر کے ساحل پر پوری طاقت کے ساتھ تیار پوزیشن میں کھڑا تھا تا کہ معاملہ یہودی سور ماؤں کے بس ہے باہر ہونے گئے تو وہ تن وفاداری نبھائیس۔ واضح رہے کہ بیدہ بحری بیڑ ہے جس کا تین سال بعد اے 19ء کی جنگ میں مشرقی پاکتنان انظار کرتارہ گیا مگروہ آکر نددیا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ امریکا و برطانیہ کو یہودنوازی ہے حاصل کیا ہوا؟ کیا یہودیوں کی دولت بیس اتن شش ہے کہ دنیا کے تی پائے فیکم الک کھیوں کی طرح اس پر گرتے میں یاان ممالک کی سیاست ، معیشت اور ذرائع ابلاغ پرتا دیدہ گرفت انہیں یہود کی غیر مشروط عمیت بیا کہ دولت بیا ہے تو یہودنوں عناصرا پی جگہدوزن رکھتے ہیں بیان ایک بیا سات اور تھی ہے۔

امریکا اور برطانیوسلیب کے نمایندے ہیں اور صلیب نے کئی صدیوں تک جنگ کے باوجود جب دیکھا کہ وہ ارضِ مقدی پر قابض نہ ہو تکی تو انہوں نے بہود کی جمایت کا فیصلہ کیا تاکہ یہود کے ختاس دباغ اور صلیبیوں کا سڑاند ہجرا تعصب مل کر مسلمانوں سے انتقام کے سکیں۔ پیچنن انداز و نہیں، اس کے شوں شواہد موجود ہیں۔ کے 191 ء کی جنگ میں القدی پر بدوی تبنے کے بعد ''سنڈے ٹائمز' الندن نے ایک تتاب شائع کی جس کا نام تھا Bake After بہودی تبنے کے بعد ''سالمان سیس جنگ کا جوباب ہے اس کا عنوان ہے: The کھا کہ جوباب ہے اس کا عنوان ہے: 488 مسلم 184 بعنی '' اب یہ بات سب کو معلوم ہے کہ 49 مسلم القدی کو صلیبی قیضے نے قبر ایا گیا تھا، یہودی اس وقت اپنے آنو پو ٹیجنے کے قابل بھی نہ سے القدی کو صلیبی قیضے نے قبل بھی نہ سے القدی کو صلیبی قیضے ہے کہ امریکا و برطانے کی طرف سے یہود یوں کی صلیب پس پر پردہ مسلم دشنی اور انتقام کا جذبا کا مرکز ہا ہے اور وہ اس لڑائی کوسلیبی جنگوں کا حصہ بجھتے ہیں گیا وافسوں کہ مسلم دشنی اور انتقام کا جذب کا مرکز ہا ہے اور وہ اس لڑائی کوسلیبی جنگوں کا حصہ بجھتے ہیں گیا وافسوں کہ مسلم انوں کے دماغ میں شفا بجھتے ہیں جس کے سب بیار ہوتے ہیں۔ وہ آج بجی ان ممالک کو اپنا حلیف ، ہدر دواوں مشکل وقت کا مانتھی بچوکران کے دارائکومتوں کے بھیرے گا تی تعرب کا سبتے ہیں۔ وہ آج بجی ان ممالک کو اپنا حلیف ، ہدر دواوں مشکل وقت کا مانتھی جھرکران کے دارائکومتوں کے بھیرے گا تو سبتے ہیں۔ علیف ، ہدر دواوں مشکل وقت کا مانتھی جھرکران کے دارائکومتوں کے بھیرے گا تے دہتے ہیں۔

ان کے یہاں طوری ماما جیسے لوگ جنہوں نے اپنی جوانی، گھریارز میں وجائیداد سب پچھآزادی کے خاصبوں کےخلاف جہاد میں لٹادیا، عزت وتکریم کے مستحق نہیں بلکہ وہ ٹیلی احترام کے قابل میں جن کے پہینے ہے آئی بھی انگریز کی نامگوں پر مالش کیے جانے والے تیل کی بواتی ہے۔

ہمارے وطن عزیز کے اقتدار کے ایوانوں میں پینکٹووں بل پیش اور پاس ہونے اور بیسوں بل بیٹر پیش اور پاس ہونے اور بیسوں بل بیٹر پیش کے پاس ہوئے گرکس چیز کے بارے میں اگر حکمرانوں کو کھٹا ہوتا ہے وہ 'شرعی نظام عدل بل' ہے۔ جیرت کی بات ہے کہ جو ملک جس مقصد، دعوے اور نعرے کو لے کر بنااس میں آئی ۵۸ سال بعد بھی اس کے مقصد تھکیل کے بارے میں پو چھاجاد باہے کہ اس پورا کیا جائے یائیس ؟ اور جواب ماتا ہے کہ نہ صاحب! اس میں بہت سے خدشات، خطرات اور مشکلات میں۔ یہو ایسان بی جیسے کوئی شخص سبح ہے شام تک نہر کھود دے اور جب اس سے سیراب ہونے کا میں۔ یہو ایسان بی بی تھول کے کہ کہ اس نہر میں صاف شفاف پانی چھوڑ اجائے یا گذرے پائی کی نظر یہ کی تحمر انی کے معاد وہ کی اور بات کا تصور تک نہیں کی نظر یہ کی تحمر انی کے معاد وہ کی اور بات کا تصور تک نہیں کی اعلام ہے کہ کمرانی جو تھا تھی۔ کہ تحمر انی کے معاد وہ کی اور بات کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا ہے کہ شرقی تیور میں کی تصور کے معاد وہ کی اور بات کا تصور تک نہیں کی تعد سے کی تحمر انی جو محق ہے؟ ہمارت میں جندوازم اور اسرائیل میں صہونیت کے علاوہ کی اور وہ جس نظر ہے یا عقد سے کی تحمر انی جو کتی ہمارت میں جہدور نام اور اسرائیل میں صہونیت کے علاوہ کی اور وہ جس نظر ہے یا عقد سے کی تحمر انی جو کتی ہے؛ جمارت میں جندوازم اور اسرائیل میں صہونیت کے علاوہ کی اور اس کا وہ کوئی بات سی جائے ہے؟ ہم رائی ہو کتی ہے؟ ہمارت میں جندور ان ماور اسرائیل میں صہونیت کے علاوہ کی بات سی جائے ہے؟ ہم رائی ہو کتی ہے۔

مگر ہمارے ہاں یہ بوالجی ہے کہ آئ تک ہم اس مخصے میں ہیں کہ اپنے لیے اپنے نہ ہب کے علاوہ اور کون کی چیز پنداور مافذ کر ہیں۔ پنا پیادا، جا مع مانع اور کمل نظام دیات پرٹی فی ہما ہے کہ ہمارے کہی بھیب وغریب رویے ہیں جن کی بنا پرقوم کی عزت بیجنے والے اسپورٹس بین اور نوجوانوں کو جاہ کرنے والے بحالاً محرے اور بہروپے : ابوار ڈ، سرٹینکیٹ اور نوٹوں میں تولے جاتے ہیں اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان جسے اوگوں کا تماشا بنا کر انہیں ''ریٹا بڑو'' کر دیا جاتا ہے۔ قسمانتیم کے دن رنگارنگ انداز میں منائے جاتے ہیں مگر بوم بجبیر کو بول گزاراجا تا ہے جسے اس دن کوئی ناروا حادثہ بیش آگیا تھا۔ جس توم کے جینے کا بیرنگ ڈھنگ ہوا ہے فال و ترقی کیسے نصیب ہو کئی ہے؟

## لُدٌ کے دروازے پر

شحقیق کی آڑ میں:

برنارڈ کیوس(Bernard Lewis)عصر حاضر کامشہورمستشق ہے۔مغرب میں اے علوم اسلامیہ میں سندنشلیم کیا جاتا ہے اور عالم اسلام کی نفسیات، احوال اورمستقبلیات کے بارے میں اس کی رائے'''ان'' کے ہاں بہت اہمیت ووقعت رکھتی ہے۔متشرق اس عالم کو کہتے ہیں جومسلمان نہ ہو۔۔۔۔لیکن علوم اسلامی اورمشر قی زبانوں کا مطالعہ اور واقفیت رکھتا ہو۔ یہود نے آنخصورصلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں موجود گی کے دوران پیطریقة اختیار کرلیا تھا کہ مىلمان ہونے كا اعلان كرديتے تھے،مسلمانوں جبيبالباس، ان جبيبي شكل، ان جبيبا نام ركھ لتے تھے اور کچھ ع صے بعد یہ کہ کردین اسلام کوچھوڑ دیتے تھے کہ جمیں اس میں دین برحق کی نشا نیاں نہیں ملتیں تا کہ عرب کے ان پڑھواُئی ان نام نہاد عالموں کے''بغورمطالعہُ اسلام'' کے نتائج من کرشک وشیحے میں پڑھ جائیں لیکن ان کی بہ سازش اس واسطے کامیاب نہ ہوسکی کہ سامنے حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كے شاگر دیتھے جن كے دل كی گہرائيوں ميں ہدايت كا نور أتر چكا تفاا درالى عيارانه حيله سازيون اور دغيالى مكر وفريب سے خدا كے ان سيح عاشقوں كوان کے عقیدے اور نظریے ہے ذرہ بحربھی نہ ہٹایا حاسکتا تھا.....لہذاصحابہ کرام رضوان اللّٰہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت جس طرح مشرکین کی طرف ہے دی گئی جسمانی تکالیف، حلاطنی، ۔ قتل دغارت اور مال وحان کےضاع کے سامنے استفامت کا پہاڑ بن کر ڈ ٹی رہی ،اسی طرح یبود ک''عالمانهٔ حقق"' ( آج کی زبان میں یبودنواز پردفیسروں اورا ۔ کالروں کی سائٹیفک اسلامک ریسرچ ) بھی ان کی خدا ورسول سے محبت وعقیدت اور دین اسلام سے تمسک واستقامت میں درہ بحراثر ندال کی۔

حزب الشيطان كاكر دار:

خیرالقرون گزرنے کے بعدیہود کےاس طریقہ واردات نے ایک خطرناک شکل اختیار کرلی جس کے لیے «مستشر فین" کے گروہ کے گروہ کھڑے کیے گئے۔انہوں نے دین اسلام کے انہدام اور مسلمانوں کا قرآن وسنت سے ربط توڑنے کے لیے "تلمیس حق وباطل" کا حربہ آ ز مایا اورعلوم اسلامیه کا گهرائی ہے مطالعہ کر کے ایسی لایعنی بحثوں اور خالی از فائدہ تحقیقات کا درواز ہ کھولنے کی کوشش کی جن میں غوط زنی کر کے سرکھیانے والا آج تک کچھ لے کروالیس نہیں آیا۔ بہ شیطانی طریق کارانہوں نے عیسائیت بربھی آ زمایا تھااورعیسائیت اس کی تاب ندلاتے ہوئے گم شدہ بھیروں کی طرح آج تک بھٹک رہی ہے لیکن اسلام چونکہ آخری دین اور قرآن یاک آخری کتاب ہے اس لیے یہود کی بدابلیسی جدوجہدمسلمانوں میں چند باطنی فرقے پیدا کرنے کے علاوہ کچھ نہ کرسکی اور اُمّت مسلمہ کا سوادِ اعظم ان کی اس فتنه خیزی مے محفوظ رہا کہان جس طرح شیطان بار بارسوا ہونے کے باوجود این کرو توں سے باز نہیں آتا، بہودیت بھی حزبالشيطان كاكرداراداكرتے ہوئے آج تك يبى حربيآ زماتى جارہى ہے۔مسلمان معاشرول میں ایسے ڈاکٹروں، اسکالروں اور پروفیسروں کی کی نہیں جو پورپ وامریکا جاکران میہودی مستشرقین سے اسلامی علوم میں کسب کمال کرتے ہیں اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے ساتھ حق وباطل كاابيا ملغويه لے كرلو شيخ بيں جوآج كل كى اصطلاح ميں'' ماڈرن اسلام'' كہلاتا ہے جبكهاس بر " بہودی اسلام یا اسلامی بہودیت" کا نام سجتا ہے۔ بیلوگ مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک کرنا حاہیتے میں جوانہوں نے عیسائیوں کے ساتھ''عیسائی یہودیت یا یہودی عیسائیت'' ایجاد کرکے كيا\_ مرسيد، دُو يَن نذيراحمه، غلام احمد قادياني، غلام احمد پرويز، څموعبده، طاحسين، ضياء گوک الپ، عبدالله چکڑالوی، نیاز نخ یوری، گو ہرشاہی، بابر چودھری، فرحت ہاشمی اورشِخ محمدا نہی کوششوں کا شاہ کار میں اوراب تو خیر سے اس فوج ظفر موج میں یہودی استادوں کی شاگر دخوا تین بھی شامل

ہونا شروع ہوگئ ہیں جواسلام کی سب سے بڑی خدمت اس توجھتی ہیں کہ سکی طرح پا کستان میں ' وخوا تین کی بہلی مجد'' تغییر کر کی جائے جواسلام کی تاریخ کا انو کھا حادثہ ہوگا۔

### ایک خطرناک مرض:

چونکہ یہودیوں کاطریقہ کاریہ ہوتاہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے متعلق تمام ہاتوں حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی بظاہر غیراہم نظرآنے والی جزئیات سے یوری طرح واقفیت حاصل کرتے ہیں پھراپی جملة قوت كومجمع كرك معرك مين جهو عكت مين اس في برنار وليوس (Bernard Lewis) جیسے اسلامیات اورعلوم شرقیہ کے ماہرین کا مدف بیہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام اور عالم اسلام کا بے حد گہرائی ہے مطالعہ کریں اور ضرورت پڑنے پراینے منصوبہ سازوں کی بروقت اور درست رہنمائی کریں جیسا کہ انہوں نے اس ہے قبل عیسائیوں کے خلاف معرکہ آرائی کے دفت پورپ اوراس کی نفسیات ہے متعلق تمام جزئیات ہے آگاہی حاصل کر کے اسے تہس نہس کر ڈالالبذا آج کا یورب دنیا بھری عیسائی مشنر بول کوتو یا لتا ہے لیکن خودا بنی معیشت، سیاست اور ساج سے اس نے عیسائیت کودلیس نکالا دے دیا ہے۔ ہمارے ہاں کے مدہراور دانشور حضرات کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ وہ مغرب کی نفسیات کا بغور مشاہدہ کر کے ان کی جزئیات کو اہل اسلام تک منتقل كرنے سے زیادہ اس بات پر توجہ دیتے ہیں كه عالم إسلام كى باريك سے باريك بات كومغرني زبانوں میں منتقل کرکے ان مستشرقین کا کام آسان کُردیں جومیدان میں اترنے سے پہلے اس کے نشیب وفراز سے واقفیت حاصل کرنا جا ہے ہیں۔ بدعادت دراصل اس مرض کا حصہ ہے جو مسلمانوں کی اکثریت کواس وقت لاحق ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنی زندگی بدلیں ، دوسروں کی اصلاح چاہتے ہیں۔ہم میں کا ہر فردیورےاخلاص اور خیرخواہی ہے دوسرے مسلمانوں کوراہ راست پر دیکھنا جا ہتا ہے۔ دوسرول کے بڑھنے کے لیے اذکار اور مناجات کے مجموعے جھایتا ہے،غیرمسلموں کومسلمان بنانے کی سوچتاہے،ان تک اسلام کے اچھے پہلو پہنچانا جا ہتا ہے جبکہ خوداس بات کا خواہش مند ہے کہ جتنی جوانی ، دولت اور فرصت تفریحات میں لگ جائے ہفیمت ے۔اپنے اوقات کی حفاظت،اپنے عیوب کو بے جگری سے شؤ لنا اور دل کڑا کر کے ان کے ازالے برمحنت کرنااورا گرکوئی عیب کی نشاندہی کرے تواس کاشکر گزار ہونا ہمارے اسلاف کاوہ وصف تھاجس نے انہیں اوج کمال تک پہنچایا تھا۔ ہمار امعاملہ اس کے برعکس ہے۔ہم میں ہے ہرایک اس بات کا منتظرہے کہ دوسرے مسلمان سیجے ہوجا نمیں اور اسلام کو دوبارہ عالب کر دیں اور خودوہ کان ڈھانپ کرمن موجیوں میں غرق رہے۔ بیتوالیا ہی ہے جیسے معرکہ کارزار کی گری کے وقت آگے بڑھ کرقر بانی دینے کی بجائے ہرشمی بیسوچ کہ ساتھ والے مورچ کے ساتھی پھر کر دکھا کیں گے، ہماراتو یہاں موبوور ہناہی کافی ہے ۔۔۔۔ اس سے کیا نتیجہ نظے گا۔۔۔۔؟ ویہاہی جس کا ہم مشاہدہ کررہے ہیں اور جس سے بیٹے ویکار کی فضائق قائم رو سکتی ہے گرتو موں کی نقد پر ہر لی نہیں جائتی۔

يانچويں حصے كاخطرہ:

بات برنار ڈلیوس کی ہورہی تھی۔اس نے پیچلی صدی کی آخری دہائی میں جو بیسویں صدی کی طوفان خیز دہائی کہلاتی ہے،۲/مئی ۱۹۹۰ء کواین برگ انسٹیٹیوٹ فلا ڈلفیا میں لیکچر دیتے ہو ہے مغرب کوآگاہ کیا:'' دنیا کی آبادی کا یا نچواں حصہ مغرب اور بطور خاص امریکا اور مغربی نظام کا دہمن ہے۔'' لیکچر میں پیش کیے گئے اعداد وشار اور دیگر بحثیں ای ایک جملے کی تشریح تھے۔ یانچویں حصے سے مرادمسلمان تھے اور مغرب کے ساتھ ان کی دشنی ثابت کرنے ہے اس یہودی عالم کا مقصد بیرتھا کہ مغرب کی زندگی کی ضانت اس بات میں ہے کہ اس پانچویں ھے کو یوری طرح کچل ڈالے اوران کی قوتوں کے مراکز پر براہ راست تسلط حاصل کرلے خصوصاً وسائل، ذرائع پیدادار، تجارت، بحری وفضائی گزرگا ہوں، ذرائع ابلاغ وتر بیل اور بالخصوص سیاست ومعیشت کو بوری طرح اینے قبضے اور اختیار میں لے لے۔اس طرح کے زہر ملے خیالات کا اظہاراس نے چند ماہ بعد اٹنین فورڈ یو نیورٹی یا وُلوآ لٹو میں ایک لیکچر کے دوران دوبارہ کیا۔اس مشہور یہودی دانشور کی طرف سے مغرب کے سامنے واویلا کرنے اور اس کو ا بھارنے کی وجہ دراصل بتھی کہ اس وقت ملت اسلامیہ کے علاوہ یہود کا کوئی حریف نہیں۔ وہ ساری دنیا کے عقائد ونظریات اور اخلاقیات وروایات کوروند کریونی پولرسٹم ( یک قطبی نظام ) کو متعارف کر دا چکے ہیں، جو د خال کے دعوائے خدائی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ سوائے مسلمانوں کے دنیا کی آبادی کی اکثریت کواینے پیٹے اور شرمگاہوں کے نقاضوں کی پنجیل ہےآ گے کسی اعلیٰ مقصد کے لیے جینے کی فکرنہیں۔ یورپ کے وام کی اکثریت ہفتے کے پانچ ون زیادہ سے زیادہ کمانے اور دودن اسے بہتر سے بہتر مزے میں اُڑانے سے آ گے کی کوئی بلندسوج نہیں رکھتی۔ بیصرف مجمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اُمّت ہے جوخود کو اور سلامت اور ہلاکت اور ابلیس کی پیروکاری اور ہلاکت سے بچانے کی فکر میں گئی ہوئی ہے۔ چنانچہ د جال کی عالمی علومت کے قیام کی جدوجہد کرنے والوں کے لیے اگر اس کر وارش پر کوئی خطرہ ہے تو وہ اُمّت مسلمہ ہے۔

• الاول کے لیے اگر اس کر وارش پر کوئی خطرہ ہے تو وہ اُمّت مسلمہ ہے۔

• سی سی سید

دوخبرين ستكين حقائق:

مسلمانوں کے سواد نیا کی تمام قوتوں کی قسمت میں صبہونی استعار کی حاشیہ برداری کے سوا کے نہیں۔اس طاغوت سے بنچہ آز مائی کی ہمت اور ضروری شرائط مسلمانوں بالخصوص جوہری طاقت اور دوعشروں سے زیادہ عملی جہاد کا تج یہ رکھنے والی پاکستانی قوم کے علاوہ کسی اور قوم میں نہیں یائی جاتیں۔اس لیےروئے زمین پراہلیسی قو توں کےسب سے بڑے مرکز اسرائیل کوکوئی ادر ملک شلیم کرے بانہ کرے،اہے مسلمان ملکوں سے خصوصاً یا کستان سے شلیم کروانا دیتال کے کفر یہ طاغوتی نظام کے علمبر داروں کی اشد ضرورت ہے۔ یہود کے ذہن د ماغ شدت ہے محسوں کرتے ہیں کہ عالم اسلام برسیاتی عسکری اوراخلاقی حملوں میں بوراز ورخرچ کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کی اینے مرکز (اللہ، رسول،قر آن وسنت اور حرم مکی ونبوی) ہے وابستگی حسب تو قع مروز ہیں ہوسکی بلکہ ان میں بے چینی اور بہتری کی تلاش وطلب بڑھتی ہی چلی جارہی ہے اس لیے وقت یہود کے ہاتھ سے نکلا چلا جارہا ہے اور بیدخطرہ پیدا ہورہا ہے کہ اگر نے عالمی طاغوتی نظام کوجودراصل دعباً کی حکومت کا پیش خیمہ ہے، فوری طور پر پوری قوت سے نافذ نہ کیا گیا توسارا کھیل بگڑ جائے گا ممکن ہے کہ بعض قارئین کو بیسب بانٹیں فرضی یا مبالغہ آمیز معلوم ہوں کیکن اگروہ درج ذیل دوخبروں برنظر ڈال لیں تو نہیں حقائق کی تنگینی کاکسی قدراحساس ہوجائے گا۔ (۱) بحیرهٔ عرب کے ساحل پر واقع بلوچستان کے علاقے جیوانی میں (جودنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہ کےمنہ پروا قع ہے ) جنوبی ایشیا کا سب سے بڑاامریکی بحریہ اورفضائیہ کا اڈانتمیر کہا حار ہاہے جس سے علاقے میں جہاز رانی ، تیل کی ترسیل اور تجارت کو کنٹرول کیا جائے گا اور پھر وسط ایشیا تک با آسانی رسائی کا ذریعہ بننے والا بداہم حصة مملاً بلوچستان ہے الگ کرلیا جائے گا۔ (خبر میں بیدوضا حت نہیں کہ بلوچتان ہے عملاًا لگ ہونے کے بعد.....نہر سوئز کے بعد .... دنیا کا بیدا ہم ترین جغرافیا کی حصہ س کے ساتھ ہوگا؟)

(۲) وزارت خزانداورا مٹیٹ بینک نے مبینہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آیندہ پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائرامر کی بینکول میں رکھے جا کیں گے۔

آپ خود فرمائے! اُمّت مسلمہ کا اہم ترین رکن ، جو ہری اسلامی طاقت کا حائل اور جذبہ جہاد کی لاز وال طاقت رکھنے والا ملک جس پرساری اسلامی دنیا کی نمائیدگی ، تر جمانی اور سرپر تی کی اہم ذمہ دراری ہے ، وہ سیاسی اور محاثی طور پرخود کو یوں خدا اور انسانیت کے دشموں کے ہاتھ ش قلیل کے عوض ( بلکہ اب تو شمن قلیل بھی نہیں رہا) گروی رکھ دے اور جس شیطانی طاقت کے مقابلہ کرنے کا منصب اے سونیا گیا تھا اسے تشکیم کرنے کی تیاریاں شروع کردے، غزدہ مسلمانوں کے آنسو پو ٹیجھنے، ان کا حوصلہ پڑھانے اوران کا انتقام لینے کی بجائے عراق میں دجا کی ریاست کے پھیلاؤ کے لیے برسر پیکارامر بکی فوجوں کو ذات آ بیر ظکست سے بچانے کے لیے ان کی مددکو جانا تبول کرلے ، اسے اللہ تعالی ، اس کے فرشتوں اور ستجاب الدعوات نیک بندوں کی نظر سے کرنے مول کرکے ، اسے اللہ تعالی ، اس کے فرشتوں اور ستجاب الدعوات نیک بندوں کی نظر سے کرنے ہوں روک سکتا ہے ، سند جو دکو نجاب اور تی کی راہ پرلائیس کے بلہ طرح طرح گئی کریں گے شاپنا حساب کریں گے ، نہ خودکو نجاب اور تی کی راہ پرلائیس کے بلہ طرح طرح کے بیوں سے اپنی ہے راہ مواد کریں گے شاپنا حساب کریں گے ، نہ خودکو نجاب اور تی کی راہ پرلائیس کے بلہ طرح طرح کے بیوں سے اپنی ہے راہ مواد کر اور اور اس کی سے بیان ہوں کی تعلیم کریے در ہیں گے۔

## قیام کے وفت سجدہ:

خلافت عثانیہ اور مغلیہ سلطنت کے سقوط کے بعد اُمت مسلمہ کی بدشمتی رہی ہے کہ جب قیام کا وقت آیادہ تجدے میں گر پڑی۔ قیام پا سات کے وقت آگر مسلمان ہمت کر کے سری گر ایئر پورٹ تک بیٹی جات نے تو آئے تھی جرشن نظیر کوئینے کی کالی زبان اپنا اُوٹ انگ کینے کی جرائت نہ کر سکتی ہاں کے بعد ۱۹۲۸ء ، پھر ۱۹۲۵ء اور پھر ۱۹۹۹ء میں اکھنور اور کارگل میں ایسے مواقع آئے کہ درشن کی دکھتی رگ انگو شخصے سنے آئی تھی گر میں اس وقت بمارا اگو دھنا خود کھنے لگ گیا۔ آج پھر پاکستان کو خدانے وہ رگ ما معل کیا ہے کہ وہ اُمت مسلمہ کا دل، دماخ اور دست وہا دو ہے۔ اگر یہ ایمان و فرم اور ہمت وحوصلہ سے کا جا سے سات تاریخ عالم میں بینہ والوں اُقابل فراموش مقام لی سکتا ہے لیکن یہ آئے تکہ یہ

کےاس دشمن کےسامنے جس ہے نگراؤ ناگز رہے ،سینیتا ننے کی بجائے اسے سیزے لگانے کی فکر میں ہے۔قیام پاکستان کے وقت جس ملت دشمن فرقے نے تشمیر گنوا کرمسلمانوں کا راستہ کھوٹا کیا آج وبی اسرائیل کوشنیم کروانے کے لیے سرگرم ہے۔ کشمیر لینے کے لیے پیش قدمی کرنے والی محامد ین کی جماعت کو قاد مانی فریقے کا ایک شخص جنگلوں میں اس وقت تک بھٹکا تا رہاجی تک بھارت کی چھاند بردارفوج سرینگرایئر بورٹ پرنہیں اتر گئی۔ آج فلسطینی مسلمانوں کے قاتل اور پوری د نبامیں مسلمانوں کو چڑھے اکھاڑ بھینکنے اور ہا کستان کے خلاف تیاہ کن ساز شوں کا کوئی موقع ہاتھ ہے حانے نہ دے کی کوشش کرنے والے اسرائیل کو نیا قادیانی سربراہ مرزامسر وراح دشلیم کروانے کے مش برنکلا ہوا ہے۔ یہود کے عالمی قائد دخال کوتو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ''لُد'' شہر کے دروازے ( کسی شہر کا ایئر یورث اس کا دروازہ ہوتا ہے ) قبل کریں گے (لُد اسرائیلی دارالحکومت کے مضافات میں ہےاور وہاں آج کل اسرائیل کا بین الاقوامی ایئر پورٹ ''بن گوریان انٹریشنل ایئر پورٹ' ہے ) حضرت مسيح عليه السلام كي حيات كا الكاركرنے اور ہرموقع پريہود كا ايجنك بن كريا كستان اور أمّت مسلمہ کے مفاد کونقصان پہنچانے والےاس مرتد فرقے کا انجام بھی لگتاہے کہ یبود ہے زیادہ بدتر ہوگا کیونکہ بدان دوفرقوں میں سے ہے جن کوصہونی د ماغوں نے مخصوص مقاصد کے تحت اسرائیل میں است کے اعرازت دے رکھی ہے۔ جناب مگر میں ریاست کے اندر ریاست قائم کر کے بہودی آ قاؤں کی خوشنودی ڈھونڈ نے والو! جس کے ساتھ جیو گے حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ دنیامیں بھی اورآ خرت میں بھی۔ یہود پہلے خودساری دنیا ہے سٹ کرارض فلسطین میں جمع ہوئے پھرا بے ساتھ مشہور یہودنواز فرقوں (بہائی اور قادیانی) کوبھی ریاست د تبال کے پاییتخت میں مرکز بنا کر دیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کرہ ارض ہے مردودانسانوں کے صفایا کے لیے اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ دیکھیے! با تف غیبی کس رفتار ہے! سے ان ہندسوں کو گن کر پورا کرتا ہے؟

# كاسابلا نكاسے اسرائيلي بإرليمنٹ تک

محبوب شريكِ كار:

مقصدی ہم آ بنگی بھی بھی تاریخی و شمنوں کو بھی کیجا کردیتی ہے۔اس کی بری مثال آ ج
کی عیسائی دنیا کا اپنے قدیم ترین و تمن یہود کے ساتھ وہ انقاق و انتحاد ہے جو اسرائیل کے
استحکام اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی کے حوالے سے پایا جاتا ہے۔ گزشتہ دو ہزارسال سے
عیسائیوں کے ہاں دنیا کی مبغوض ترین قوم یہود تھی مگر اب وہ اسے '' محبوب شریب کار'
عیسائیوں کے ہاں دنیا کی مبغوض ترین قوم یہود تھی مگر اب وہ اسے '' محبوب شریب کارٹ
تبدیل ہوئی؟ اس کی تفصیل بری دلیسپ ہے۔ سیتبدیل کی احساس جرم کے تحت نہیں ہے کہ
ماضی میں عیسائیوں نے یہود کو میراثی کے ڈھول کی طرح بیٹا اور نداس لیے کہ یہود کا مختلف
مواقع پر بری تباہی اور قتل عام (Holocaust) ہوا بلکہ اس کی وجہ پچھاور ہے جس کا بھیتا
آ ت کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر مغرب کے مسلم ش اقد امات اور اسلام
و تشین پر بی نفسیات و نہیں سمجھا جا سکتا۔

### د نیا پرست پیشوائیت:

یبود کے لیے افراد کی قلت ہمیشہ ہے مسئلہ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو ان کے ہاں اواا دِ نریند کا کم پیدا ہونا ہے۔ (اس وقت دنیا میں نرینہ بچوں کی سب ہے کم شرح پیدائش یہود میں اور سب سے زیاد فلسطینی مسلمانوں میں ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ملہ کی کھی نشانی ہے ) دوسری وجہ یہودیوں پروقاً فو قنا عذاب کا نازل ہوتے رہنا ہے جس میں ان کے ایچھے دماخ اور

صحت مندجسم ختم ہوجاتے ہیں اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ رکسی انسان کا بہودیت میں داخلیہ قبول نہیں کرتے ۔ یہودیت دنیا کے ان دو مذاہب میں سے ایک ہے جس کا مدار روحانیت اور یا کیزگی پڑئیں بلکہ نسل پرستی اور تعصب پر ہے۔ بیدو مذاہب! بنی تعلیمات کوانسان کی نجات کے لیے ضروری سمجھتے ہیں،لیکن ایک مخصوص نسلی گروہ کے ملاوہ دوسرے انسانوں کواس سے فیضا نہیں ہوئے دیتے کیونکہ وہ بقیہ سب انسانوں کو جانور، اچھوت اور نجات کے لیے نا قابل سجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ رتعلیم ان مٰراہب کے بانیوں کی نہیں ہوسکتی، یہ تو بعد کے دنیا یرست پیشواؤں کی گھڑی ہوئی ہاتیں ہیں اور پیرجاہل پیشوائیت یہوداور برہمن دونوں میں وافر مقدار میں یائی جاتی ہے۔تو بات بہ ہورہی تھی کہ یہود کے لیے قلب تعداد بڑا مسکلہ رہا ہے۔ اں کوحل کرنے کے لیے یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کندھے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے سورہ حشر میں بز دلی اور عیّاری مِشتمل ان کی اس نفسات کوانتہائی خو ٹی اور بلاغت ہے بیان کیا ہے۔ چنانجداین اس عادت کے پیش نظر عیسائیت کے ہاتھوں صدیوں تک مار کھانے اور ذلت سہنے کے بعدانہوں نے اس پرایسی چوٹ لگانے کا ارادہ کیا جواس کی جڑوں کو ہلا دے اور اس میں ایسے فرتے پیدا کردے جو یہود کے ہمنوا ہوں۔ یہابیا خطرناک انتقام تھا جس کے سامنے عیسائی پیشوائیت زُل کے رہ گئی اوراب ہم جے عیسائی ونیا کے نام سے یکارتے ہیں وہ در حقیقت یہود کی روندی ہوئی دنیا ہے۔

## احتجاج كاجرثومه:

یبود نے پہلاکام بیکیا کہ انہوں نے عیسائیوں کے ایک طبقے میں ''احتجاج'' کا مرض پیدا کردیا یعنی کسی بھی قائم اور موجود صورت، کیفیت، عقیدہ ونظر بیا اور ادارہ تنظیم و نقافت کے طاف تولی وعملی احتجاج اور اس سے علیحدگ سسہ جب بیر حزاج پختہ ہوجاتا ہے تو بعد میں جب نیا عقیدہ اور نظر بید کی صورت و کیفیت و غیرہ قائم اور موجود ہوجائے تو اس کے طاف بھی تولی احتجاج کا میر برقو مہ کی مزل پر اپنا کا منہیں تولی احتجاج کا میر برقو مہ کی مزل پر اپنا کا منہیں چھوڑ تا البذا پر وسمنٹ نام کے جوعیسائی سواہو ہی صدی میں احتجاج کر دو میں کہ جاتا ہے۔ احتجاج کو دو احتجاج کر احتجاج کر دو تا کہ میں احتجاج کر دو تا کہ میں احتجاج کی موجود میں کی میں احتجاج کر تے ہوئے عیسائیت کے مرکز ، رومن کی تعدول کر چے جاتے علیدہ ہوگئے تھے، اب تک خود احتجاج کی در احتجاج کی کر ا

نتیج میں ورجنوں فی لی طبقات میں تقلیم ہو چکے ہیں۔ پروٹسٹنٹ نا می اس فرقے کی خصوصیت ہیں۔ پروٹسٹنٹ نا می اس فرقے کی خصوصیت ہوجائے تو ان کا اس پر اتفاق نہیں رہتا البعد صرف ایک بات ایک ہے جوان کے تمام گروہوں ہیں مشترک ومنفق ہے اوروہ ہے بہودیت، اس کے صحائف اوراس کے عزائم، اس کی رسوم اور مقاصد حتیٰ کہ یہودی جذبات کی حمایت و مدافعت اور ان کی مخالفت کو خدا اور اس کے تلوین مقاصد حتیٰ کہ یہودی جذبات کی حمایت و مدافعت اور ان کی مخالفت کو خدا اور اس کے تلوین مقاصد حتیٰ کہ یہودی جذبات کی حمایت و مدافعت اور ان کی مخالفت کو خدا اور اس کے تلوین

## يوپ صاحب سے ايك سوال:

فرہبی روایات اور رسوم کے خلاف احتجاج کے بعد دوسرا نظریہ پیش کیا گیا کہ کلیسا اور یا دری کی ضرورت نہیں ہے، کتاب مقدس کا خود مطالعہ کرنا جا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کسی دوسرے بندے کو واسطہ نہیں بنایا جاسکتا۔ بر مخص کو خود تحقیق کر کے قرآن و حدیث .....اوه! معاف میجیے گا! خداوند کا مقدس کلام بمجھنے کی کوشش کرنی جا ہیے۔ جب ہیہ نظر پہچل پڑا تو عیسائیوں کے ایک ذہبن فرداسکوفیلڈ کوخر پدکراس سے بائبل کی ٹی شرح لکھوا کر اس کی بڑے یہانے پراشاعت کروائی گئی۔ بیتقریباً ایسی ہی صورت حال تھی جیسے کہ پچھ عرصہ قبل قرآن مجيد مترجم كے نام سے بغير عربي متن كے صرف ترجمه جھاب كركثير تعداد ميں باكستان بجر مين تقسيم كيا كياتها تاكه مطالعة قر آن تحريك وفروغ ياسكه ووتوخدا كاكرم مواكه علائے کرام کی بروقت گرفت کے سب بیفتۂھم گیا ورنداگر ہر جدت پیندمفسراینا مجروتر جمہ و تفسير جھاپناشروع کرديتا تو نوبت جانے کہاں تک پنچتی )اس شُرح میں جابجا يہودي عقائد واخل کردیے گئے تھے۔اب ہوا یوں کہ قدیم متن مشکل اور جدید حاشیہ آسان تھا، لہذا مشکل متن کی بجائے آسان حاشیے کارواج ہوااوراس ٹی بائبل کے ذریعے بہودی عقا کدعیسائیوں میں تھلتے چلے گئے متعصب عیسائی یا در یوں کے دلوں میں بھی یہود کی قربت اور جدر دی پیدا ہوتی گئی جتی کہ قدیم عیسائیت ہے روگر دانی ، آزاد خیالی اور عیسائی اکابر کی تعلیمات کی تقلید کی بحائے من مانی تشریحات ماننے کے نتیجے میں ۱۲۷ کتوبر ۱۹۲۵ء کا حادثہ پیش آیا۔ یہ وہ دن تھا جب رومن كيتھولك عيسائيت جواصل بنياد برست عيسائيت تھى ، بھى يبوديت كے آ كے ڈھير

ہوگئی اور ویٹ کن ثانی کے ایک تھم نامے Nostra Nation کے تحت عیسائیت کے ایک بنیادی عقیدے اور عمادت کو بکسرختم کر دیا گیا۔اس ہے پہلے یوری عیسائی دنیا کا متفقہ عقیدہ تھا که یمود (نعوز بالله) خدا (لینی حضرت سیح علیه السلام) کی قاتل قوم (Diecide Nation) ہے۔لہذا بہودیوں پرلعنت جیجناان کی عبادت کا اہم ترین جز تھا۔ بیعقیدہ اورعبادت فذیم عیسائیوں یعنی رومن کیتھولک چرچ میں باتی رہ گئ تھی مگر دی کے ایک تھم سے یہ بھی موقوف ہوگئی اور جعہ تزنیہ یاعید نصح (Good Friday) کے نام سے کی جانے والی وہ مخصوص اور اہم ترین عمادت جوانیس صدیوں سے عیسائیت کے لواز مات میں سے تھی اوراس میں بہودیوں پر علانہ طور پرلعنت بھیجی جاتی تھی ،ختم کر دی گئی اورانہیں قتل مسیح کے جرم سے بری الذمہ قرار وے دیا گیا۔ اس موقع پرہم جناب پوپ سے بیتونہیں پوچھتے کہ سی عقیدے یا عبادت کو موقوف کرنے کاحق انہیں یا کسی اور انسان کو حاصل ہے یانہیں؟ لیکن ان سے بیروال کرنے میں پوری دنیاحق بجانب ہے کہ وہ کسی تاریخی حقیقت کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ جب سے بات انسانی تاریخ کی متفقداور نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ یہود نے سے مسے سید نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام كونا قابلِ بيان اذبيتي دى تخيس، ان كونعوذ بالله ثم نعوذ بالله ولدالحرام كها، ان كُفِّل كا فتوی جاری کیا، انہیں کا شوں کا تاج پہنا کر پھانی کا جلوس نکالا، راستے میں بے حدو حساب گتا خیاں کیں مسیحی عقیدے کے مطابق انہیں ہاتھ یاؤں میں سات سات الحج کی کمبی کیلیں تھونک کرسولی پرچڑ ھادیا۔حضرت بسوع اسپے علیہ السلام کا یہودیوں کے ہاتھوں صلیب دیا جانا عیسائیوں کا اپیاعقیدہ ہے جوان کی پہیان اورایمان ویقین کا اپیاجز ولا نیفک ہے کے صلیب کے بغیر عیسائیت کا تصور کوئی معنی نہیں رکھتا.....حتیٰ کہ حیاروں بائبل میں اس کا ذکر ...اس تاریخی حقیقت کو پوپ صاحب یا کوئی دوسراشخص کیے بدل سکتا ہے؟

ا سرائیلی مولو بول کی کھیپ: اب تک تو معاملہ بائیل کی تشریح کی حد تک تھا۔ اگلا قدم اس سے بھی خطرناک اٹھایا گیا، مارٹن لوتھر سے پہلے کما پ مقدس صرف انجیل پر شتمال ہوتی تھی، اس نے تو رات کو بھی اس کا حصہ بنایا۔ اس کی تحریک سے عیسائی تو رات کی عصمت وصدافت پر ایمان لاک، اسے دل ہے وحی شلیم کر کے اس سے براہ راست رجوع کرنے لگے، اور اسے'' قدیم عبد نامہ'' کے نام سے کتاب مقدس بائبل کا حصہ بنالیا گیا،انجیل کو''نیاعہد نامہ'' کی خوبصورت اصطلاح دی گئی۔ (ہمارے ہاں بھی عیسائی مشنریوں کوآپ دیکھتے ہوں گے کہ خدا کا مقدس کلام پڑھنے کی دعوت اس عنوان ہے دیتی ہیں کہ مطالعہ تو ہر مذہب کا کرنا جاہیے ) تورات اور بالخصوص اس کے مح ف اور تبدیل شدہ حصول کے مطالعوں سے عیسائی دنیا میں نئے مرہبی رجحانات کی لہر چلی ا دروہ رفتہ رفتہ اس امر کے قائل ہوتے چلے گئے کہ فلسطین یہودیوں کی سرزمین ہے اور اسرائیل کا قیام بائبل کی پیش گوئیوں کی پیمیل ہے،اسرائیل پر تنقید گویا پائبل کی تکذیب اور خدا برحرف گیری کے مترادف ہے۔ حتی کہ پاکستان ہائبل سوسائٹی کچھ عرصے سے کتاب مقدس کا جونسخہ چھاپ رہی ہے اس کے آخر میں ہیکل سلیمانی کا خیالی ماڈل بھی چھایا جار ہا ہے (اب تو ماکستان میں بھی اسرائیلی مولو بوں کی ایک تھیب پیدا ہوگئی ہے جو یہودی رہتو ں سے انٹرنیٹ بر گفتگو کا شرف حاصل کرنے کے بعداس موضوع پر یہودی اسکالروں کے لکھے گئے مقالے اپنی طرف منسوب كركے شائع كررى ہے كە مسجد اقصى پريہود كاحق ہے " بلكه اب تومسجد اقصىٰ كے لفظ 'کا تکلف بھی ختم کر دیا گیا ہے، اب تو وہ صاف صاف مینک رہے ہیں کہ''احاطہ ہیکل'' کی تولیت یہود کومکنی جاہیے) بدنظر بدرفتہ رفتہ اتنا پختہ ہو گیا کہ عیسائی خصوصاً امریکا و برطانیہ کے عیسا ئیوں میں یہود کے لیے''محت'' بلکہ ممنونیت اورتشکر کے حذیات پیدا ہوتے گئے کیونکہ ان کے خیال میں یہود دنیا بھرہے اسرائیل میں جمع ہوکر دہ کچھ کرتے جارہے ہیں جوخودعیسائیوں سے نہ ہو۔ کا یعنی اس جگہ ہے مسلمانوں کا انخلاء ایک غیرمسلم ریاست کا قیام جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ظہور ہوگا۔ چنانجہ بیعیسائی اگر چہ یہود اور یہود ہت کے لیے تقارت آ میز خیالات رکھتے ہیں لیکن بہعقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ''خداامر رکا پمحض اس لیے مہریان ہے کہ امریکا یہودیوں پرمہربان ہے۔''اس نظریے کی بنیادتورات کا بیعہدہےجس کی تعلیم بائبل کے ہرطالب علم کودی جاتی ہے:''اور (اے اسرائیل!) جو تجھے برکت دیے میں اسے برکت دوں گا اور جو تچھ پرلعت بھیج میں اس پرلعت بھیجوں گا۔'' امریکا میں صہیو نیوں کا سب سے بڑا عیسائی وکیل جیری فال ویل اینے وعظوں میں کہتا پھرتا ہے:''وینی لحاظ سے ہرعیسائی کو جاہے کہ اسرائیل کی جایت کرے، اگر ہم اسرائیل کو تحفظ دینے میں نا کا م رہے تو ہم خدا کے آگے اپنی اسرائیل کی جایت کو دیں گے۔''ان کے خیال میں سارے عرب'' (AntichRist) ہیں اس لے ان کو نہ صرف پر وقتلم (بیت المحقد س) بلکہ شرق وسطی کے بیشتر خطوں سے نیست و نا پود کر دیا چاہیے کیونکہ خدا نے بیجود پول سے جو وعد سے کیے ہیں، بیان کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ '' بیشتر خطوں'' کے لفظ پر شابد قار کین نے نور نہ کیا ہوگا۔ اس سے مرادع اتق اُردان، شام، لبنان اور سعود کی عرب کا کہ بید مورو تک کا حصد ہے جیسا کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کی اندر کی دیوار برشیف شفت میں دکھایا گیا ہے۔

### خون آشام جيگادڙين:

د یکھا آپ نے بہودیت کا دجالی کمال! (ممسیح وشن' وہ خود تھے لیکن عیسائیوں کی ا کثریت کوانہوں نے یہ باورکروا دیاہے کہ''مسے دشن''مسلمان میں لبذااس وقت عیسا کیوں اور یبودیوں نے اپنی تاریخی دشمنی بھلا کرایک بات پراتفاق کرلیاہے کہ مسلمانوں کوکسی طرح ختم کروبانکوم بناؤ، آپس کے جھگڑ ہے ہم میچ کی آید کے بعد نمٹالیس گے۔انہوں نے اگرعیسائیت کو برحق کہا تو فیبها اورا گریہودیت کو دنیا پر غالب کیا تو بھی سنسلیم خم۔ آج کل امریکی اور برطانوی عیسائیوں کی اکثریت اس ذہنیت کی حامل ہے اور بیخطرناک براٹیم اس کے طبقہ بالا میں بھی پوری شدت سے سرایت کیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک زماندانیا تھا کہ امریکی صدر جارج واشتگش نے یبود کوخون آشام جیگا دڑیں (Vampires) قرار دیا تھا کیکن پھرا کیک وقت اليا بھي آيا كه امريكي صدر بھي تحريف شده تشريحات كے شدت سے قائل ہوگئے۔ رونالڈریگن جیسےصدر کی بیشتر یالیسیاں''اسکوفیلڈ بائبل'' کی پیش گوئیوں پڑپنی ہوتی تھیں۔اس کویقین تھا کہ آرمیگا ڈون کا معرکہ عظیم اس کے پہلے دو بِصدارت میں نہیں تو دوسرے میں ضرور پیش آئے گا۔ اس کے بعض مشیر تو بنیاد پرتی میں اس حد تک آ گے چلے گئے تتھے کہ ماحولیات کے تحفظ ، خاندانی منصوبہ بندی اورخوداختیاری موت جیسے مسائل پر بحث کووقت اور سرمائے کا ضیاع سجھتے تھے۔ان کا خیال تھا کہ سارے داخلی پروگراموں میں تخفیف کرکے سر مائے کوآ زاد کردینا چاہیے تاکہ آرمیگاڈون کی جنگ اڑنے کے کام آئے۔ریکن کے نائب

جاری بش سینئر سے بیات معاملے بیں ان ہے بھی زیادہ پیش گوئی پرست سے آ زاد چلن اور مشکوک کردار کے حال بل کلنٹن نے تو برطا اعلان کیا تھا کہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے کی مور پے بین ڈیوٹی و بین کا دراری بش جو نیئر تو اپنے والد ہے بھی مور پے بین ڈیوٹی و بین آئیس بین کی دو میبود کی گود میں پلنے والے عیسائی فرقے پر بشنٹ کی کئر صہونیت نواز شاخ ''ایوٹیسٹ'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک فضائی سخر میں ان کو کوئی پادری نہ ملا تو تحتر مرکونڈ و صاحبہ ہے دعا ئیر سروس کروالی تھی۔ افغانستان کے خلاف حملوں کے وقت وہ اسے ملیہ بھگ (The Last Crusade) کہ کر دل کی بات نران پر لے آئے سے تھیکن کھر بوجوہ اسے گول کر گئے۔

سيق سود \_اور مهنگے قرضے:

الغرض اب ابیانازک دورآ گیاہے کہ یہودعیسائیوں سے زیادہ اورعیسائی یہودیوں ہے بڑھ کرمسلم دشمن بن چکے ہیں۔ بید دنوں مل کرمسلمانوں پروہ ہتھکنڈے استعال کررہے ہیں جو تجھی ایک دوسرے پراستعال کیے تھے یعنی مردوزن کے آزادانہ میل ملاپ کارواج ،حکمرانوں کوخریدنے کے لیے ستے سود ہے کرنااورملکوں کو قابوکرنے کے لیے مہنگے قرضوں کے جال میں جکڑنا،میڈیا پر گرفت اور فحاثی وعریانی کا فروغ، سود، جوئے اور رشوت کا لقمہ ہرمنہ میں پہنچانا تا كدكى كى دعاء ومناجات قبوليت كے قابل شدري، نصاب ميں تبديلي خصوصاً يبودكي غداریوں اوران کے خلاف غزوات کے تذکرہ کو حذف کرنا ( پاکستان کے نئے نصاب میں چھٹی جماعت کی اسلامیات میں غزوہ احزاب کی تفصیلات بد کنے کے علاوہ''غزوہ خیبر'' کی جگه ' بصلح خيبر'' كا عنوان ركھا گيا ہے۔ آغا خانيول، بہائيوں اور قاديانيوں جيسے فرقوں كى یرورش اور سریری کرنا، (اسرائیل میں صرف ان تین ''مسلمان'' فرقوں کو کام کرنے کی ا جازت ہے ) یہودی علاء سوء کے نام نہاد مسلمان شاگر دول کی کھیپ کی کھیپ تیار کر کے مسلمان ملکوں میں انجیکٹ کرنا اورمسلم عوام کوعلا ومشائخ سے فیضاب ہونے کی بجائے ان فارمی ڈاکٹروں، پروفیسروں اوراسکالروں سے استفادے کی اہمیت جتانا، مذہب میں بت نئی بحثيں اٹھا کراہلِ علم کوان میں مشغول کرنا اور فروعی مسائل کو دین وایمان کا مسّلہ بنانا، بین الاقوامی کار دبار پرمانی پیشنل کمپنیوں کے ذریعے کنٹر ول حتی کددیبات میں بھی اوگ منگ کی جگہہ فرتخ استعمال کرنے گئے ہیں، پیکی کئی اور مشتدائی کی جگہ پیٹیپی اور کوک پیٹے گئے ہیں، گرمی میں شنڈک دینے والی مہندی کی جگہ کیمیاوی مادوں سے بناہواہیئز ککر استعمال کرتے ہیں۔ اندر کا دشمن:

ان دونوں توموں کے پاس جتنے وسائل تھے اور انہوں نے جس طرح بے در لیغ انہیں استعال کیااس حساب ہے تو مسلمانوں کواب تکٹھکانے لگ جانا چاہیے تھا مگراسلام چونکہ عیسائیت کی طرح چندرسوم اور دعاؤں کا مجموعه نبیں کہ یم ودیت کے آ گے جلد ڈھیر ہوجائے ..... یہ ایک متحرک، زندہ اورعملی نہ ہب ہے،مسلم عوام کا اپنے علائے کرام،مساجداور قرآن یاک ہے تعلق ہے، ان کو دینی مررہے اور خانقامیں دینی غذا فراہم کرتے رہتے ہیں اور ان کے علائے کرام بیدارمغزی ہے کام کیتے ہوئے باطل فتنوں کو بے نقاب کرتے ہیں اور شیخ محمد ، مابر چوبدری، جاویدغامدی اورفرحت باشی جیسے لوگوں پرنظرر کھتے ہیں،اس لیےمسلمان انتہائی سخت حان ثابت ہوئے ہیں۔ان کی زبر دست مزاحمت نے دشمن کو بوکھلا دیا ہے۔ پھر قربان جائے جہاداور محامدین ہے جن کے لہونے اسلام کے جراغ کونہ صرف بحصے سے محفوظ رکھاہے بلکہ اس کی روشنی کوتیز تر کرنے کی جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ یہودیت نے بروشلم کے کاسا بلانکا (کاسابلانکا کے معنی قصر ابیض کے ہیں جو یہودی نہیں داستانوں کے مطابق ان کی نئ مقدس آبادی کاصدرمقام ہے۔امریکا کی صدارتی ربائش گاہ دبائث ہاؤس کے معنی قصر ابیض ہیں ) ہے ہیکل کی طرز پر قائم اسرائیلی یارلیمنٹ تک کا سفر کر چکی ہے مگر دہاں سے القدل کی چٹان تک کے راہتے میں ہر ہرقدم پراسے زبردست مزاحمت کا سامنا ہے۔اس مزاحمت کو كزوركرنے كے ليے اسرائيل كوسلم ممالك سے تشليم كروانے اور قضية فلسطين كو يورك و نيا كے ملمانوں کا زہبی مسّلہ کی بچائے عربوں کا سیاس مسّلہ باور کرانے کی کوشش جاری ہے۔ دخال کے پیروکارائے پیٹوا کے مخصوص دجل ہے کام لیتے ہوئے حالات کوایے ڈھب پرلانے میں مصروف ہیں۔اب مسلمانوں کےامتحان کا دقت ہے کہ وہ سود، جوئے ، فحاثی اور دروغ گوئی

و بددیا تنی کے اس طوفان میں بہہ جاتے ہیں یا کتاب وسنت ہے اپنا تعلق مضبوطی ہے قائم رکھتے ہوئے اپنے آپ کو حرام کھانے اور حرام بہناوے سے بچائے رکھتے ہیں؟ اے سلمانو! یا در کھو جو آج حرام میں ملوث ہوگا ،کل اس کے قدم ہاطل کے مقابلے میں نہ جم سکیس گے۔ ایک حدیث کے مطابق د خیال کے خلاف جنگ میں صف آ رامسلمانوں کی افواج کا ایک تہائی حصہ بھاگ کھڑا ہوگا جے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو سامنے کے دشن بی غلب تو جا سے ہیں کین اندر کے دیشن بی غلبے نہیں یا سکتے۔

# گش ایمونیم

اسٹینے گولڈ فلیٹ جنوبی افریقہ کے ایک متوسط یہودی گھر انے سے تعلق رکھتا تھا، اس کا خاندان کٹر مذہبی تو تھالیکن کچھز ما دہ تعلیم یافتہ نہ تھا۔ گولٹہ فلیٹ کوجھی واجبی ک تعلیم کے بعد کاروبارے'' بہودی گر'' کھنے کے لیے تجارتی پنڈتوں کے حوالے کردیا گیا۔ گولڈ فلیٹ نے جب یہودی بڑوں کے پاس آنا جانا شروع کیا توان زمانہ شناس اور گھا گ کاروباریوں نے اس کے والد کوریورٹ دی کتھلیم کی طرح اس کا ذہن کاروبار میں بھی نہیں چنٹا ، بیتو گند ذہن اور کا ہل سانڈ کی طرح غجی اور از کا ررفتہ ہے۔ گولڈ فلیٹ کے لالحجی اور بخیل والد کواس سے بڑی تشویش بهوئی، ده آخری عمر میں اینے اردگر دبہت می دولت اور اسباب تعیش دیکھنے کا خواہش مند تھااوراس کی جاہت تھی کہ جواس کی نا آسودہ تمنائیں پوری نہ ہوئیں ان کواس کا بیٹااس کے لیے پورا کر دکھائے گا۔اس نے بڑی کوشش کی مگر گولڈ فلیٹ کے دشتی مغز میں وہ جراثیم ہی نہ تتے جوملم وبُمْر سکھنے کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ گولڈ فلیٹ نے آوارہ گردی شروع کردی،اس کا ا مھنا بیٹھنا اوباش بہودی لڑکوں کے ساتھ ہوگیا جو دنیا کی ہر مُرائی اس یقین کے ساتھ کرتے تھے کہ وہ خدا کی محبوب قوم کے بیٹے ہیں۔اس کے والدین کو پکھے بیتہ نہ تھا کہاں کی شامیں اور راتیں کہاں گزرتی ہیں؟ رفتہ رفتہ اس کا گھر آنا جانا کم ہوگیا یہاں تک کہ ایک دن اس کے والد نے سٹا کہ وہ گش ایمونیم (Gush Emunim) والوں کے ہتھے پڑھ کر'' وفاداروں کے د ہے''(Block of the Faithful) میں شامل ہوگیا ہے اور جنولی افریقہ سے نقل مکانی کرے''میراث کی سرز مین'' جا پہنچاہے جہاں وہ اب یہودی نوآ بادیوں میں رہتا ہے جن کے

باشندےسب سے پہلے''مسجا'' کااشقال کرنے کااعزاز حاصل کریں گے۔ ''وفاداروں کا دستہ'' کیا چیز ہے؟ بیان متشد داور جنولی صہیو نیوں پر مشتمل گروہ ہے جن کی زندگی کا دا حدمقصد مسجید اقصلی کے صحن میں موجو دمقدس چٹان پر قائم گنبد کوشہبید کرنا ہے تا کہ اس چٹان پر تیز سرخ رنگ اور بے داغ کھال والے کم عمر و بےعیب سانڈ کی قربانی دی جاسکے۔ یہود بھی عجیب قوم ہے۔ جب سیدنا حضرت موتی کلیم اللہ علیہ السلام ان لوگائے کی قربانی کا تھم سناتے تھے تو طرح طرح حیلے بہانے ان کی جان نہ چھوڑتے تھے۔انہوں نے بے جاہاتیں یوچھرکراینے مقدس نبی کودق کرچھوڑ ااوراب ہزاروں سال بعدانہیں قربانی کی رسم پوری کرنے کا سودا آج شعاہے۔ان کے ربیوں کے مطابق بقربانی اس قربانی کی یادگار ہوگی جو (بیودی عقا کد کے مطابق ) حضرت ابراجیم علیہ السلام کے ہاتھوں اینے فرزند حضرت احماق علیہ السلام کی بے مثال قربانی سے قائم ہوئی تھی ( بہودیوں کے مطابق ذیح اللہ ،سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں جنہیں اس پقریرراو خدا میں قربان کیا گیا تھا جبکہ مذہبی حقائق ہے ہے کر تاریخی شوابد کے اعتبار سے بھی یہ بات کسی طرح درست ہوہی نہیں سکتی ) اس گروہ کے ارکان میہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی۔انہوں نے''ریوشلم ٹیمیل فاؤنڈیشن''جیسے ملتے جلتے ناموں سے ایسی شظیمیں بنارکھی ہیں جوٹیمیل ماؤنٹ (Temple Mount) کو ہیکل کی تغمیر کی غرض ہے صاف کرنے کے لیے دنیا بھرکے یہودیوں سے لاکھوں ڈالر چندہ اکٹھا کرتی ہیں۔ان تظیموں کے ارکان زیادہ تر دریائے اُردن کے مغربی کنارہ (West Bank) میں ان زمینوں میں رہتے ہیں جونکسطینی مسلمانوں کونل و غارت کے ذریعے جلا وطنی پر مجبور کرکے حاصل کی گئی ہیں۔ اسرائیلی حکومت ان آبادیوں کے گرد اونچی اونچی نا قابل عبور دیواروں کے ذریعے حفاظتی حصار قائم کررہی ہے۔ان تنظیموں کی شدت پہندی اور دیواگی کی حد تک پہنچے ہوئے و ماغی سرسام کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان میں سے ایک رسوائے زمانہ تنظیم اسٹرن گینگ (Stern Gang) نے مہا جر کیمپوں میں مقیم مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کے خون سے (نہتے لوگول کوسامنے دکھ کریبودغرا تا بھیڑیا بن جاتے ہیں)اس بے دردی کے قار کین کو بیہ بات جرت انگیز نگی ہوگی کہ ان تظیموں میں یہود یوں کے ساتھ عیسائیوں کا کیا کام؟ اس کا کی چھ جواب ہم پہلے دے چھے ہیں اور پچھ کا آیندہ کے شاروں میں دیں گے۔
ای طرح اکثر قار کین شاید ہجھ نہ سے ہوں کہ ٹیمیل ماؤنٹ کی صفائی ہے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ایک پہاڑی کے تعارف سے تعلق رکھتا ہے جس کے متعلق یہود یوں کا کہتا ہے کہ جس کا جنداس پر ہوہ وہ میں القدر کا حکمران ہے۔ اس پہاڑی کا ذکران کے اس مشہور مقولے میں بھی آتا ہے: ''اسرائیل بغیر پر شکم کے ہے کار ہے اور پر شکم بغیر پیکل کے کی کام کا نہیں۔'' وہ بیکل ای پہاڑی کی جا کہ ایک بھیر تیکل کے کی کام کا نہیں۔'' وہ بیکل ای پہاڑی کے دیا کہ اور اس پہاڑی تی جواب کے بیدد کے مطابق اس کے سیات تا ہود کے مطابق اس کے سیات آتا ہے۔ بید کی مطابق اس کے سیات کا مصبیوں تک کو الفد کہ میں شامل ایک مقدر ساملائی عبادت گاہ ہات سے یہود کے مطابق اس کے سیات کے میں دور کی مطابق اس کے سیات کو الف کرنا ضروری ہے۔ یہ پہاڑی قد کھ القدر شہر میں واقع ہے اور اس کا نام صبیون تک کو صاف کرنا ضروری ہے۔ یہ بہاڑی قد کھ القدر شہر میں واقع ہے اور اس کا نام صبیون تک کو صاف کرنا ضروری ہے۔ یہ بہاڑی قد کھ القدر کس ہمیں واقع ہے اور اس کا نام صبیون

کارت خانہ تعیر کیا جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ سیدنا حضرت داؤ وعلیہ السلام نے اس پہاڑی پر ایک عبادت خانہ تعیر کیا جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ سیدنا حضرت داؤ وعلیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک اہم پنیم بنے لہٰ قال پہاڑی کو مقد سسجھا جانے لگا۔ یہود بیل نے اسے عالمی قو می مقاصد کے لیے ایک علامت بنالیا۔ اس سے لفظ صبونیت (Zionism) بنا ہے۔ یہ عالمی مقاصد پانچ ہیں اور جولوک اسرائیل کوشلیم کرنے کی با تیس کرتے ہیں ان میں اگر ایمان کی اسلیم کرنے کی با تیس کرتے ہیں ان میں اگرایمان کی ذرا بھی رض باقی ہے قوانہیں جھے لینا جا ہے کہ وہ اسرائیل کوشنیم کرواکران پانچول ناپل کے مقاصد میں معاون ومد دگار ہوں گے اور یہ لوگ جو یہود کی خاکر وبی کرکے ان کے لیے میدان صاف کر رہے ہیں، بیشون ایک دن انہیں اس انجام تک لے جائے گا کہ وہ حسرت کریں گے کھا تھا جہ فیل خطون کی سرز میں پرتمام دنیا کے یہود کے لیے ایک قو می وطن بنانا۔ یہ تقصد ۱۹۲۸ء میں برطانے کی سریحی میں حاصل کرایا گیا۔

ی روخکام (القدرسشیر) کوصیونی سنطنت کا دارالخلافه بنانا۔ بیمتصد ۱۹۲۷ء میں امریکا کی تکرانی میں بورائرلیا گیا۔

ا تنام مسلم ممالک کونسی، لسانی، گروبی تصادم کے بتیج میں تو ڈکر مسلم اور غیر مسلم اور غیر مسلم اور غیر مسلم باشندوں کو اکتفاظ کر کا جن کے حکمر ان کا اور آقوام متحدہ کے انتخاب کے تحت مقرر کیے جا کیں گے اور جن کے تمام قدرتی منعتی، امریکا اور اقوام متحدہ فی اور دیگر و بناوی کے جا کیں گے اور جن کے تمام قدرتی منعتی، کیا کیونی کرنے نیز ویکا کرنیشن کے ذریعے بین اللقوا کی میبودی کمپنیوں ( Companies کیا کرنے کو الله کی میشر کی میشر کی میشر کی کہنے ہوئی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر کے وہاں ایسے حکمران مسلط کرواد ہے گئے ہیں کہ جن کو خبر ہی تمہیں کہ مارے تیل کی دھار کسی اور کے پاس ہے۔ ان باتو ل کوکئی افسانہ تسجے گا اور پچھوٹوں کو ان میں اپنے وطن کے حالات کی تصویر کی میسر ( Think Tanks کی کئی جس کے این کا دھار ( Think Tanks کی کئی میسر ( کا کرنے کی کور کی کی کی دھار ( کی کے بین

اوراب تواکی مسلم اور سابقه یا کستانی دانشور دُاکٹر ابوالمعالی نے بھی اپنی کتاب The Twin Eras of Pakistan میں صاف صاف لکھ دیا ہے کہ ( خاکم بدہن ) نئے ہزاریے کی پہلی و ہائی کے اختیام تک یا کستان کئی مکڑوں میں تقتیم ہو چکا ہوگا۔ پہلانکڑا جواس علاقے کا سب ے زیادہ ترتی یافتہ ،خوشحال اور معدنی و صنعتی طاقت ہوگا ،ری پیلک آف بلوچستان ہے۔ووسرا كرا چي اور حيدرآ با د (شهري سندهه ) كوملا كرليافت پوريا جناح پور، تيسراديباتي سنده پرمشتمل سندهو دلیش، چوقها شالی علاقه حات اورآ زاد ومتبوضه تشمیرکوملا کرمتحده تشمیرکی شکل میں ہوگا۔ بیہ ت ین پینچ برلیں مین بان نیویارک ہے۔ ۱۹۹۲ء میں شائع ہوکر ۱۹۹۳ء میں یا کشان آ چکی ہے، عام دستیاب ہےاور پڑھنے والے ہم وطنوں کے حوصلوں کی بلندی کا کام دے رہی ہے۔ 🦟 چوتفاصیہونی عزمنہایت عثمین ہے یعنی محبر انصی کوشہید کرکے ہیکل سلیمانی تغیر کرنا۔ اس کے لیے ہرسطح برکام ہورہاہے۔ایک طرف گولڈ فلیٹ جیسے دہشت گرداوراسٹرن گینگ جیسی بدنام زمانتظییں ایے منصوبوں کی نوک ملک درست کررہی ہیں، دو مری طرف صیهونی میڈیا بید کوشش کررہا ہے کہ فلسطین پر قبضے کی حقیقت کے ادراک ہے مسلمانوں کو بہاکا دے۔ چنا نیے بھی اس کو'' آزادی وطن''اور'' قومی غیرت'' کاعنوان دے دیاجا تاہے بھی اے' چھٹی ہوئی زیمین اور لٹے ہوئے مال' کامسکہ بتایا جاتا ہے۔ بھی اسے' خانماں برباد فلسطینیوں' کے ساتھ' سپر طاقتوں کا کھیل'' کہہ کرمعا ملے کی نزاکت کود بادیا جا تا ہے۔ یعنی غضب پدہے کہاں مسئلے ہے دین اور نہ ہب کے عضر کو خارج کردیا گیا ہے اور اب سی کوشعور ہی نہیں کہ بیاسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان زمین کا تنازع نبیس جو مذاکرات ہے حل ہوجائے گا، بلکہ بیتن و باطل کا معرکہ ہے جس میں ہرصاحب ایمان کی آ زمائش ہے۔ بیرحمانی اور شیطانی قوتوں کی جنگ ہے جس میں ہرایک کلمہ گوا بی حیثیت کے بقدر جوابدہ ہے۔ تیسری طرف مسلم معاشروں میں نوخیز اسرائیلی مولویوں کی کھیے تیار کی جار ہی ہے جومسجد اقصیٰ اورارض فلسطین کومظلوم یہودیوں کی میراث قرار دیتی ہے جےاگران کے حوالے نہ کیا گیا توامتِ مسلمہ تکذیب آیات اللّٰد کی مرتکب ہوگی۔ چوتھی طرف دعل اور فریب کی شعیدہ بازیاں ہیں۔ آثار قدیمہ کی کھدائی کے بہانے مسجد اقصلی کے نیچے گہری

سُرِ تَكُيْسِ كَلُودِكُروہاں عارضی طور پر يهودى عبادت جارى كى جا چكى ہے اور يهودى رہى اپنے عوام كو يہ باوركروارہ جنين: ' في الحال زير زمين اور مستقبل قريب ميں برسر زمين ' ' اس زير زمين منصوب كوزمين كے اوپر لالنے كى وہ كوشش جس كے ذريعے آخرى مرحلے كا آغاز ہوگا، يهوديوں كى اصطلاح ميں ' ' كش ايمونيم'' كہلاتى ہے اور جواس خوفاك اور خطرناك عمل كے متجانب اثرات (Collateral Effects) كے مطالع كی تجیل كے بعد اس ظہور ميں آيا ہى جا ہتى ہے۔

🖈 صہونیت کا بانچواں عزم گریٹراسرائیل کا قیام ہے بعنی فلسطین کے بعد شام، لبنان، اُردن، کویت اور عراق مکمل جبکه سعو دی عرب،مصر اور ترکی کے پچھ علاقوں پرمشتمل عظیم تر صہونی ریاست کی تشکیل جومسجائے منتظر وموعود ( دخال اکبر، جدیدترین ٹیکنالوجی کے ذریعے خدا ناشناس دنیا کوایی چنگل میں کرنے والا، نئے عالمی نظام کا سر براو اعظم ) کے شایان شان ہوگی اور پورے کرہ ارض کے لیے وضع کیے گئے" نئے عالمی نظام' New World (Order کونافذ کرے گی۔ واقفان حال مسلم زنماء بار ہااس کا اعلان کر چکے ہیں کہ اسرائیل کا سانپ ان تمام مسلم مما لک کو ہڑپ کر جائے گا مگر دور بار کے مما لک فلسطین کی پھر بھی کچھ فکر ر کھتے ہیں، کیکن تمام عرب مما لک خادم الحرمین الشریفین کی بیروی میں کا لے دھندے والے گور نے نیے وں کی اس جوڑی (بش وبلیئر ) کا سابۂ عاطفت تلاش کرتے رہتے ہیں جن کی رگ جاں پنج يهوديس بے صهيونيت كايرورده عالمي استعارات مقاصد كى يحيل كے ليےان حکمرانوں سے دومنہ والے کڑیا لے سانپ کی طرح (جوایک منہ سے بچکارتا ہے ادر دوسرے ہے ڈستاہے )سلوک کررہا ہے۔عالمی طاغوتی نظام اعلان کرچکا ہے: 'جہم آخری اور فیصلہ کن جنگ لژرہے ہیں۔ ہم ساری دنیا کی طرف سے لڑرہے ہیں۔'' (صدربش: خطاب فروری ۱۹۹۱ء) شرکی طاقتیں ہمہ جہتی طریقہ (Many Front Approach) استعمال کررہی ہیں جیکہ خیر کو پھیلانے کے ذمہ دارتا حال بدی کی قوتوں کے ہتھکنڈوں سے واقف ہی نہیں۔انہیں کون سمجھائے ذرااینے اردگرد کی خبرلوا انہیں کون بتائے پہاڑی کے پیچھے سے فوج چڑھی آ رہی

ہے۔ آج آس یلغار کوامت کا ہر فرداینے اپنے دائرہ کار میں ذمد داراند اور مخلصانہ کردار کے ذریعے روک سکتا ہے اورا گراہیانہ کیا گیا تو پھر کل آنے والے ہولناک عذاب کورہ کناکسی کے بس میں نہ ہوگا۔

سب ٹھاٹ پڑارہ جائے گا جب لا دیلے گا بنجارا

## زردگنبد کی شبیهه

ڈاکٹرلیمبر ہے ڈلفن ایک ممتاز امر کی سائنس دان ہے۔ یہ کیلی فور نیامیں واقع اشین فورڈ ر پسرچ انشیٹیوٹ ہے وابسۃ ہے۔اس نے تعمیراتی مقاصد کی غرض سے زمین کا جائزہ لینے کے لیے ایکسرے کی طرح کا ایک راڈ ارایجاد کیا ہے۔ بدراڈ ارز مین تحقیق کے لیے استعمال ہوتا ہاوراس حوالے سے خاصا قابل اعتاد ہے۔اس کے ایجاد کردہ طریق کا رمیں کی علاقے کی ارضاتی تحقیق کے لیے پہلے ایک فضائی فوٹو گرافری ہوتی ہے پھرز مین کے اندر کی ساخت اور ریگرمعلومات کے لیے جدید سائنسی طریقہ THERMAL INFRARED IMAGINARY استعال كرتے ہوئے زمين كے اندر را ڈار داخل كر ديا جاتا ہے جوزمين کے اندر کی آوازیں بھی جانچ لیتا ہے۔اس جغرافیائی اور ارضی تحقیق کی روثنی میں انجینئر صاحبان اینے منصوبے کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈائٹر ڈولفن کٹرقتم کا شدت پند (DISPENSATIONALIST) ہے۔ اس کی شہرت س کرمسجد اقضیٰ کی جگہ بیکل سلیمانی تقیر کرنے کی مہم چلانے والے مشہور اداروں میں سے ایک ادارے بروشلم ممیل فاؤیڈیشن نے اس کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ فاؤیڈیشن میہ جاہتی تھی کہ ڈاکٹر موصوف اوراس کی ٹیم ہیکل کی تغییر کے لیے متجد اقصٰی کی زمین کا سروے کرے۔ بظاہراس کا مقصد ارضیاتی جائزہ تھالیکن در حقیقت وہ بیرجا ہے تھے کہ مسجد انصیٰ کی جار دیواری کے اندر موجودتعمیرات کی بنیادوں کا جائزہ لیا جائے کہ یکس حد تک مضوط بیں اوران کے نیچے سرنگوں کی کس زاویے سے کھدائی اوران میں ارتعاش پیدا کرنے والے آلات کی تنصیب سے انہیں

اپیا نقصان پہنچ سکتا ہے کہ وہ (خدانخواستہ) کچھ عرصے بعد بوسیدہ ہوکرخود ہی گر جا کیں اور اسلامی دنیااس کو بہودی کارستانی کی بجائے قدرتی حادثہ سمجھے۔ ڈاکٹر ڈوففن سے اس کی ٹیم کی آ مدوردنت، قبام اورمنصوبے کی بھیل کے لیے اخراجات کا تنجیند یو چھا گیا تواگر جدوہ خودعیسا کی تھااور بہود کے اس پروپیگنڈے کا قائل تھا کہ خدا کی مرضی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر سیجنے ہے تیل ہیکل کی تغمیر ہوجانی چاہیے....لیکن یبودی تنظیم کے پاس موجود فنڈ ز کے پیش نظراس نے انہیں ساڑھے دیں لاکھ ڈالرز کا خرچ بتایا۔اس تنظیم کو کیولری چیپل نامی سر مابیددار یبودی نے اس''عظیم کارخیر'' کے لیے رقم تن تنہا فراہم کر دی اورڈ اکٹر ڈولفن اپنا سائنسی ساز وسامان اور عملے کے ساتھ القدس شہر کھنے گیا۔ یہ ۱۹۹۹ء کی گرمیوں کی بات ہے۔ وُ اكثر وْلِفْن نے'' زینی تحقیق ہے متعلق را ڈار' اور دیگر ساز وسامان کے ساتھ کئی ہفتے اس مقدیں شہر میں گزار ہے۔اس دوران وہ القدس کی تاریخی اسلامی عبادت گاہول کے قریب کھدائیاں اورا بیسرے کرتا اور مٹی کے نمونے اورمسلمانوں کے رقبل کا جائزہ لیتا رہا۔ جب منصوبے کے اصل حصے بعنی مسجد اقصلی کے قریب اس نے کھدائی شروع کی اور زمین کے اندر آ واز وں کی جانچ کرنے والا ایکسرے کرنا جا ہاتو فلسطینی مسلمانوں میں زبر دست اشتعال پھیل گیا۔ پورےشہر کی فضا خراب ہوگئی، خطرہ محسوں ہونے لگا کہ ڈاکٹر اوراس کی ٹیم پ<sup>واسطی</sup>نی جانباز فدائی حملہ ندکر دیں۔اسرائیلی حکومت نے بیرحالات دیکھے تو فاؤنڈیشن کو دیا گیا اجازت نامەمنسوخ كرديااورامرېكي ڈاكٹر كۇھم ہوا كەجلداز جلدا پناساز وسامان لىيىشے اورعملەكوساتھ لے كر رخصت ہوجائے۔ ڈاکٹر ڈولفن تو كيلي فورنيا واپس رخصت ہوگياليكن كيا بيمہم رُك گئي؟ نہیں ہر گزنہیں! بیت المقدس کی جگہ بیکل کی تقمیر یہود یوں کے لیے سرسام بن چکی ہے۔ان کے خیال میں جب تک ہیکل تعمیر نہیں ہوگا ،ان کا نجات دہندہ دخیال اعظم ان کی مدوکو ظاہر نہیں ہوگا اور جب تک وہ ظاہر نہیں ہوگا ان کوحب منشا غلبہ حاصل نہیں ہوسکتا ندان کے مصا ئب ختم ہو کتے ہں لہٰذااس وقت درجنوں تنظییں اس غرض کے لیے کام کررہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مقدیں مسجد کوشہبد کر کے اس کی جگہ یہودی عبادت گاہ تعمیر کر دی جائے۔اس غرض کے لیے

لا کھوں ڈالر چندہ اکٹھا ہوتا ہے اوران تظیموں کی ویب سائٹ پر ناظرین کوکام کی رفتا راورتر تی مصطلع کیا جاتا ہے۔ پرکوشش ہمہ جہتی ہے اس میں ہریہودی چاہے ....سیاست دان ہویا دہشت گر دغنڈہ ، سرما پدوار ہویا جوئے کے کسی مرکز کا کیشئر .....اپنی اپنی حشیت اور وسعت کے بفتر رحصہ لے رہاہے۔

جون ١٩٦٧ء سے اب تک ۱۰۰ سے زائد مرتبہ جو شلے یہودی مسلمانوں کی اس انتہائی مقدس عبادت گاہ پر حملے کر چکے ہیں۔ان حملوں کے لیے اس تاریخ کا انتخاب اس لیے کیا گیا که پیصفر ۱۳۸۷ه کے موافق ہے۔ بیوہ ی مہینة تھا جب تقریباً ۱۳۸۰ سال قبل مسلمانوں کوخیبر کے غداریہودیوں پر فتح حاصل ہوئی تھی۔ان حملوں میں مسلح یہودی رتی سب سے پیش پیش ریتے ہیں۔ایک مشہور یہودی رئی شومن گورین کو جب اسرائیل کا بی اعظم بنایا گیا تو اس کا ا بتخاب کرنے والوں کے پیش نظراس کی دیگرخصوصیات کے علاوہ ایک بات بیجی تھی کہ وہ ١٩٦٤ء ميں بيت المقدس برحمله كرنے والے • ٥ سلح غنڈوں ميں سب سے آ گے تھااوران كى قیادت کررہا تھا۔ ان حملوں میں اسرائیلی حکومت بوری طرح ملوث ہے۔ وہ نہیں جاہتی کہ اسرائیلی فوج کے ذریعے کام کروائے اور پھر دنیا بھر کےخوابیدہ مسلمانوں کو جگا کرمصیبت مول لے۔اس کی خواہش ہے کہ بیرکام یہودی انتہا پہندا ہے طور پر کریں اور وہ ہڑی بڑی نا قابل عبور دیواریں تغییر کر کے انہیں تحفظ فراہم کرے۔ یہی دجہ ہے کہ ۱۹۶۷ء سے آج تک اسرائیل کے سرکردہ ریبّوں ( نہیبی رہنماؤں ) نے ان نظیموں کی کارروائیوں کے خلاف ایک لفظنہیں کہا۔ یہودی دہشت گردوں کی طرف ہے مسجد پر ہونے والے متعدد حملوں کی ایک بار بھی اسرائیلی حکومت کے کسی املکاریا کسی سیاسی یارٹی کے عہدیدار نے ..... حیا ہے وہ حکومت میں ہو یا ایوزیش میں ..... ندمت نہیں کی ، بلکہ بیلوگ اگرا بنی حماقت کی وجہ سے ایسے کسی منصوبے پر عمل کے دوران گرفتار ہوجا ئیں توان سے خطیم قومی ہیر وجیبیا سلوک کیا جا تا ہے۔ان میں ہے کسی بھی دہشت گر دکو لمے عرصے قید کی سزانہیں دی جاتی بلکہ اسرائیکی صدر نے ان کی سزاؤں میں خصوصی اختیارات کے تحت تخفیف ہی کی ہے۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ اعلیٰ سطح پر حکومت ان کارروائیوں کو خصر ف پیندگرتی ہے بکداس میں وہ در پروہ کمل طور پرشر کیا ہے۔

حرم قدی پرجونے والے شدید مسلح حملوں میں وہ بڑے بڑے تمام پر شائل رہے ہیں جو

سرکاری ملازم ہیں اور اسرائیلی سرکارے بھاری تنخواہ و مراعات پاتے ہیں۔ یہ بہودی رہنما

پرلیس کے سامنے اسرائیلی عوام کوقوام من کی ملفین کرتے اور عربوں سے تعاقبات بہتر بنانے پر

زور دیتے ہیں (مسلمانوں کی جگہ وہ عربوں کی اصطلاح عالمی میڈیا جان بوجھ کر استعمال کرتا

ہے تا کہ مسئلہ فلسطین کوعرب یہود کا سیاسی تازع باور کراسے کی کئین بہود یوں کے سامنے کیے

جانے والے خطابات ہیں مسلسل اختصال انگیزی کرتے اور جنونی یہود کی فنڈوں کی سرپرتی اور

قیادت کرتے ہیں۔ ان کے خطابات کا بنیادی موضوع کیہ ہوتا ہے: '' ہمیں پنیس بھولنا چا ہے

ور قربان گاہ تغیر کی جائے۔'' امریکا خصوصا نیویارک (جوجویارک بھی کہلاتا ہے ) سے

اور قربان گاہ تغیر کی جائے۔'' امریکا خصوصا نیویارک (جوجویارک بھی کہلاتا ہے ) سے

اسرائیل گئے ہوئے بیودی اس حوالے سب سے زیادہ منشد دہیں۔ آسے ان میں میں۔

امرائیل گئے ہوئے بیودی اس حوالے سب سے زیادہ منشد دہیں۔ آسے ان میں میں۔

امرائیل گئے ہوئے بیودی اس حوالے سب سے زیادہ منشد دہیں۔ آسے ان میں میں۔

ہے ہیں۔ بوبی براؤن بروک لین کار ہنے والا ہے، اس نے ''مسیحا کے استقبال'' کا شرف ماصل کرنے کے لیے نیویار کی پُر آ سائش زندگی کو چھوڈ کر مقبوضہ فلسطین کی ایک یہودی ہتی میں رہائش اختیار کر لی ہے۔ کو یا (TEKOA) نامی پہنتی بیت اللحم میں ہے۔ اس نے صحافیوں کے ایک گروپ ہے بات چیت کرتے ہوئے کہا: '' اؤنٹ موریا پر سحید اقتصیٰ کی موجودگی اس زمین پر بڑا بوجھ ہے۔ بروشلم کی کسی بھی تصویر پر نظر ڈالو، سحید اقتصیٰ نظر آ جائے گی۔ [بیت المقدس کے زردگنبد ہے بہود بوں کے بغض وعناد کا اس ایک جملے سے اندازہ کیا گی۔ [بیت المقدس کے زردگنبد ہے بہود بوں کے بغض وعناد کا اس ایک جملے سے اندازہ کیا جائے کہ ہم یہود یوں کا قبضہ سارے کام لازی طور پر کریں گے تا کہ عرب اور ساری دنیا دیکھ لے کہ ہم یہود یوں کا قبضہ سارے کو خلم پر ہے، اسرائیل کی تمام زمین برہے۔''

اس رابرٹ فرائیڈ بھی امریکا ہے گیا ہوا ایک یہودی آباد کارہے۔اس سے جب

پوچھا گیا کہ سحید افضی کو تباہ کردینے ہے ایک ہولناک جنگ شروع ہو کتی ہے کیا آپ کواس کا اندازہ نہیں؟ تو اس نے کہا:'' ٹھیک! بالکل بھی بات ہے لیکن ایک ہی جنگ تو ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہم اس میں جینیتیں گے، کچر ہم تمام عربوں ایدی فلسطینی سلمانوں کو، بقیہ عرب سلمانوں کو اپنی دولت شار کرنے اور اس کا مصرف ڈھونڈ نے ہے ہی فرصت نہیں] امرائیل کی سرزمین ہے دولت شار کرنے اور تب ہم اپنی عبادت گاہوں کواز سر نوتقیر کریں گے۔''

پہر بیدار یہودی وہشت گردوں کے اعلیٰ عبد بیدار یہودی وہشت گردوں کے لیے دنیا بھر کے یہود کے جودت کے دنیا بھر کے یہود کے بیدوں کے بیدی ہودی ہوجاتی ہوتی ہوتی ہے تو بیدی ہوگئی ہوتاتی ہوتی ہوجائے ہوتاتی ہ

ین دوشت کردگرفتار ہوا۔ اس نے بیناخم اونی نامی اسرائیلی فوج کے ایک ریئائر ڈانجینئر کے ساتھ ل کرمجد کردگرفتار ہوا۔ اس نے بیناخم اونی نامی اسرائیلی فوج کے ایک ریئائر ڈانجینئر کے ساتھ لا یا جس نے انہدام کا خفیہ منصوبہ بنایا تھا۔ انہوں نے فضائی فوج کے ایک پائلٹ کوساتھ طایا جس نے بہاز کو صحبہ کے اوپر لا کر فضائی حملہ کرنا تھا۔ تب یہودیوں کے بم بردارد سے دیواریں بھائد کہ متحبہ کے حق میں دواغل ہوجائے ، تا ہم منصوبے بچمل سے پہلے وہ گرفتار ہوگئے مقدمے کے دوران یہودہ ایٹر ون نے عدالت میں بیان دیا: ''اسرائیل حکومت چونکہ مسلمانوں سے سرز مین کوفود پاک نہیں کر سے گو لازم آتا ہے کہ بیکام میں خودانجام دوں۔' وہ اپنے فضل پرنادم نہیں تھا۔ اس نے عدالت سے کہا: ''میل سوفیصد معصوم ہوں کیونکہ اس شارت (مسجد افعنی اور گنبیر معراج) کوخرور ہانا ہے۔''

قوبرادرانِ اسلام ہیہ ہیں وہ حالات جن کی روسے ایک اندھا بھی تجھ سکتا ہے کہ مسجد اقصیٰ سخت خطرے میں گھری ہوئی ہے۔ اس پر سازشوں کے گہرے بادل منڈلا رہے ہیں۔ نہتے فلسطینی مسلمانوں نے اپنے زخمی جسموں ہے اس کے گردھافلتی دیوار کھڑی کررکھی ہے لیکن وہ کب تک تنہاں کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ یہ ان کائیس پوری امتِ مسلمہ کا ، روئے زمین پر بنے والے ہرکلمہ گوئی غیرت ایمان کا سئلہ ہے کین حالت میہ ہے کہ فلسطین کئم میں شریک ہونے پر کوئی تیار نہیں۔ مسلمانوں پر جومصاب نازل ہور ہے ہیں اس کا ایک بڑا سب میہ ہور ہے ہیں اس کا ایک بڑا سب میہ ہے کہ انہوں نے اپنے مقدس مقامات کو بھی جھلا رکھا ہے اور اپنے مظلوم بھائیوں کے بارے میں ایک سنگ دلانہ ہے حمکا کا مظاہرہ کررہے ہیں کہ اس کے ناچام کوموج کر دوج کا نب اٹھتی ہے۔

ر بیج الاول کے مہینہ میں ہمارے ہاں خانہ کعبداور مسجد نبوی کی شیبہیں بنائی جاتی ہیں۔ان مقامات سے محبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔اس لیے وہ اپنے اپنے ذہن کے مطابق اس کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس مظلوم مسجد کا کیا ہوگا جو یہود کے قبضے میں ہےادرکوئی اس کو یاد نہیں کرتا۔واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دونہیں، تین مقدس مقام ہیں: بیت اللہ ،مسجد نبوی اور ہیت المقدس۔ پہلے دومقام پرتومسلمان حاضری بھی دیتے ہیں اوران کی خوبصورت تصاویر بھی ہر گھر میں آ ویزاں ہیں۔ بہت ی مساجد میں روضۂ مطہرہ جیسے خوبصورت گنبد بھی ہے ہوئے ہیں۔فیصل آباد میں ایک فیکٹری کے ساتھ بنی مسجد میں ایک گنبد کے اندرا تنا خوبصورت اور نفیس کام ہواہے کہانسان ٔسن ذوق کی دادد بے بغیز نہیں رہ سکتا۔ بہ سلمانوں کےعشق ومحت ے جذبات ہیں لیکن غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اسینے تیسرے مقدس مقام کو بھی نہیں جوانا چاہیے ہمیں اس مسئلہ کوزندہ رکھنا ہوگا کیونکہ مستقبل قریب میں ہماراسب سے بڑاامتحان اس منحد کے حوالے ہے ہوگا۔مسلمانوں کے گھر، دفاتر اور بیٹھکیس اس مقدس مقام کی تصاویر ہے آ راستہ دئنی جاہمییں ۔اس کے علاوہ بھی ایک صورت ہوسکتی ہے: مساجد کے مرکزی ہال کے وسط میں جوگنبد بنایا جا تا ہے اس کی ساخت بیت المقدس کے مشہور زمانہ زردگنبد کے طرزیر بنائی جائے تو بیا یک جدت بھی ہوگی اور سلم امہ کے عظیم ورثے سے نسبت کا اظہار بھی۔ایس نبیت جے ہمارے دشمن فراموش کروا دینا جاہتے ہیں۔ قیام اسرائیل کو پچاس سال ہو چکے ہیں اور نصف صدی میں کرہ ارض کے مسلمانوں کی وہ نسل دنیا ہے گز رچکی ہے جس نے اپنی آ تکھوں سے بیت المقدس کی زیارت کی ہو۔اب تو اسپین کی معجد قرطبہ کی طرح نئی نسل جانتی ہی نہیں کہ بیت المقدل نامی وہ چیز کیا ہے جو ہم ہے چین کی گئے۔ چیرت ہے کہ آپ کو نجف اور کر بلا کی اسلامی تغییرات کا نموند تو اپنے ملک میں ال جائے گا گئیں بیت المقدل کو تی ایسا پیتم سمجھ لیا گیا ہے کہ اس کی یادگار یا شعیبہ بھی کوئی نہیں بنا تا مسلمانوں کے ملکوں میں بہت ی نئی مساجھ لیا گیا ہے کہ اس کی یادگار یا شعیبہ بھی کوئی نہیں بنا تا مسلمانوں کے ملکوں میں بہت ی نئی مساجد بٹن جا سے بخد والی مساجد میں ہے چندا ایک کے مرکزی ہال کے وسط میں زردگنبد بن جائے تو بیث نادار یادگار ہوگی جوئی لی کواروں کی طرح آ بنچ والی مساجد میں سے چندا لیک کے مرکزی ہال کے وسط میں زردگنبد بن جائے تو بیث نادار کی اور ول کی طرح آصلی اور کی موسط صلاحیت والا المجمد میں انہیں وہ کی کے موسط صلاحیت والا المجمد والی ایس وہوئی ہے ہیں کہ موسط صلاحیت والا المجمد کی اور ایس کی میں کر متوسط صلاحیت والا المجمد کی اور ایس وہوئی میں بنایا جائے تو اس پر مشتمل می ڈی جھی اس کر بھی میں بنایا جائے تو اس پر کوئی تا جائے تو اس پر کوئی تا جائے تو اس پر کوئی تا بات تو تاس پر کوئی تا تازیاد دا شافی خرچ بھی نہیں انہیں گئی گئی سے آگر کوئی تا بات تو تاس پر کوئی تا بات تو تاس پر کوئی تا بات تو تاس پر کوئی تات تازیاد دا شافی خرچ بھی نہیں آ میسی گئی گئیں۔

جوتوم اپنی روایات اور ورثے کی حفاظت کرتی ہے وہ قدرت کی طرف سے اپنی بقاکے فیصلے کروالیتی ہے اور جوائبیں فراموش کر دیتو اللہ اوراس کا دین کسی کامیتان نہیں ، وہ کسی اور کو اس کی حفاظت کے لیے کھڑ اگر دیتا ہے۔

# تورات کیا کہتی ہے؟

"مولاناصاحب!السلام<sup>علي</sup>م"

° وعليكم السلام ورحمة الله وبركانة '

''بعض حضرات ميد كهت مين كداسرائيل ميودي رياست نبين، ميوديول كي رياست ب؟''

"الفظول كے كھيل سے ان كامطلب كيا ہے؟"

"اسرائیل کی نفرت کم کرنے کے علاوہ اور کیا مطلب ہوسکتا ہے؟"

'' جب تورات کے مطابق اسرائیل کی بدا نمالیوں کے سبب خوداس کا خدااس سے نفرت

کرتا ہے توان کوکیا پڑی کہ وہ اس مردود قوم کی نفرت کم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ بھی اس لعنت میں صحصہ پانا چاہتے ہیں جوالی عبرشکن، گتا ہے انبیا اور غدار و بگل قوم کے لیے مقرر ہے؟''

"احچھاآپ کچھرہنمائی تو فرمائیں؟"

" پہلے میہ بتا ہے بیلوگ شکل صورت سے مولوی تھے پاعام آ دمی؟"

''مولوی تقیمی تو ہمیں پریشانی ہے'۔

''تو پھر پیاسرائیلی مولوی ہوں گئے''۔

''اسرائیلی مولوی؟''

''جی ہاں! آئ کل علائے سوء کی ایک ٹئ تشم نکلی ہے جونجاست اور خوست میں اس کی پہلی '''

تین قسموں (شکم پرست ملا، در باری ملااور کٹ ملا) ہے بھی نمبر لے گئی ہے''۔

''اچھا آپ اب اس موضوع پر کچھ بولیے''۔

''آئی بان سے بع چھتے: اسرائیل کے بانی کون ہیں؟ (بندہ کامضمون''دو ڈاکٹروں کی کہانی'' دیکھیے) دو لوگ تو اسے نہ صرف یہودی اور صبیو ٹی ریاست کہتے ہیں بلکہ اسے''ارض موعود'' اور''میرا نے کی سرز بین' کہتے ہیں اور دنیا مجر بین پیفلٹ تقسیم کرتے ہیں کہ''میجا کے صرف استقبال کے لیے ایک اینٹ یا ایک درخت اسرائیل میں لگائے'' ۔ بیان کا لمہ آئی عقیدہ ہے کہ صرف اسطین میں بلکہ'' نیل ہے فرات تک'' ارض موعود کو حاصل کرنے کی جد وجہد میں شریک نہ ہونے والا یہودی لا فرج ب اور بدوین ہے۔ یہ کو دوارض موعود کی طرف والی نہیں آئے گا، اسرائیل کے خدا کی رحمت سے محروم ہوجائے گا۔' موشے دوایان نے ۲ جون 1942ء جگ کے خاتم پر اعلان کیا:''ہم نے بروختام پر قبضہ کرایا ہے۔ اب موجوع ہیں: اس شکم پرست ملاؤں سے آپ بع چھیں: ہم یے برا عال کی طرف بوجے ہیں۔' ان شکم پرست ملاؤں سے آپ بع چھیں: یہودی پر جوان کا اسرائیل پارلینٹ کی دیوار پر 'خطیم ہر اسرائیل'' کا جوفت ہیں اس کی تصویر ہم شائع کر چھی ہیں۔ یہ تنظم بی بیتا نے کے لیے کافی ہے کہ اسرائیل یہودی

''ان حضرات کا کہنا تھااسرائیل کی پارلیمنٹ میں مسلمان بھی ہوتے ہیں؟'' ''آپ ایک دوکانام بتائے''۔

''گهری خاموشی.....''

''اچھا سنے! اسرائیل کی حکمراں اگودت لیبرپارٹی کے دستور میں لکھا ہے:'' اسرائیل دوسری ریاستوں جیبی ایک ریاست نہیں ہے۔تورات کی ہمیشہ رہنے والی شریعت اسرائیلی آقوم اوراسرائیلی ریاست کا قدر تی دستورہے''۔

"اس كاحواله آپ دے سكتے ہيں"۔

''حوالہ؟ آ پ نیٹ پر جا کئیں اور وہاں سے خود لے لیس کیمن پھر جھے بیضرور بتا ہے گا کہ ''فدر تی دستو'' کا کیا مطلب ہے؟''

'' وہ حضرات بیچی کہدر ہے تھے کہ ارضِ فلسطین کی وراثت اورمسجداقعلی کی تولیت

کاحق یہودکو ہے''۔

''ارض فلطین کی وراثت کا لفظ اندر کا کھوٹ ہتلا رہا ہے کہ وہ اسے ابدی یہودی ریاست سیجیتے ہیں ۔اس سے ان کی پہلی بات کی خود بخو ففی ہوگئی''۔

''اس بات پر میں ان کو پکڑوں گا کیکن مولانا صاحب! مسجد اقصیٰ کی تولیت تو یہود کو ملنی چاہیے کیونکہ یہاں ان کی مذہبی عبادت گاہ'' بیکل سلیمانی'' بھی''۔

'' پہلی بات پوری ہونے دیجیے ارض فلطین کی وراخت سے ان یہودی ملاؤں کی مراد کیا ہے؟ مادی وراغت نے اور کیا خودی ملاؤں کی مراد کیا ہے؟ مادی وراغت تو ہوئیں سکی کھوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے اوران کے جدا مجد ٹیں عراق سے یہاں تشریف لائے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھ تھتے تو یہود کیے یہاں کے وارث ہو بھتے ٹیں؟ اگر روحانی وراغت کا دعویٰ ہے تو خود تورات کے مطابق یہود کی بداعمالیوں کے سب ان سے یہاں کی وراغت بھیمن کی تھے ورندوہ یہیں رہے ان کو یہاں کے لونڈی نلام بنا کر کیول نکالا گیا؟''
وراغت بھیمن کی تی ہے درندوہ یہیں رہنے ان کو یہاں سے لونڈی نلام بنا کر کیول نکالا گیا؟''

''کی مرتبداوروقا فوقا پڑھتار ہتا ہوں۔ ہر عالم کواس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جہاں تک
تاریخی ند بہی عبادت گاہ پران کا حق تشکیم کرنے کی بات ہوتاس کلیے کی رو ہے بھی بہود کا حق
نہیں بندا کیونکہ'' بیکل سلیمانی'' بیبود نے بیباں خالی جگہ پرتغیمر ند کیا تھا نداس جگہ بیکل کی تغیمر
پہلی تغییر تھی ۔ اس جگہ تو حضرت آ دم علیہ السلام کے وقت سے عبادت گاہ چلی آ رہی ہے۔ خانہ
کعبہ کی ابتدائی تغییر حضرت آ دم علیہ السلام نے کی اور بہت المتقدس، خانہ کعبہ کے چالیس برس
بعد تغییر جوا ہے۔ اس وقت سے سسیعنی بیبود کی بیباں آ مدکے ہزاروں سال پہلے ہے۔ ساس
بابر کت جگہ جوعبادت گاہ بنتی رہی اس کی تولیت اہلی حق کو لئی ۔ ان کے بعد جب بہود یوں کے
بابر کت جگہ جوعبادت گاہ بنتی رہی اس کی تولیت المبلی حق کو اس کی بیود بول کا دور آ یا تو
ان مقدر انبیائے کرام کی نافر مانی کی تو انبی انبیاء کرام نے ان پر لعنت اور بددعا کی اور
بیبود کے دوری دھتاکہ کر بیباں سے نکال دیے گے اور قیا مت تک اہلی تی کواس جگہ کی تولیت دے دی

انہیں شلیم تو کرلینا جاہے'۔

گئی۔ خلاصہ میں کہ میں جگہ یہود ایوں نے تغییر نہیں کی ان سے پہلے کی تغییر تھی اوران کے بعد اہل تو حد کے جد اہل تو حد کے جدوں سے آباد ہے۔ یہود صرف اس عبادت گاہ پر دفوی کر سکتے ہیں جو بہلی مرتبہ انہوں نیخ د تغییر کی ہو، مجد انصلی پر ہرگز نہیں کر سکتے کہ بیتو ابتدا سے یہودی عبادت گاہ نہ تھی۔ یہود یوں سے بزاروں سال پہلے ہے چلی آرہی ہے اوران کے بعد بھی '' قیامت تک مجدہ گاہ اہل اسلام رہے گئ'۔

''وہ سیاصول بیان کرر ہے تھے کہ ہر فرقے کی مرکزی عبادت گاہ ای کو ملنے چاہیے''۔
''کہوداوراصول؟!اس اصول کا جواب دے چکا ہوں۔ یہود کو بیچگ لینی ہی تھی تھی اس وقت
لے لیتے جب سیدنا حضرت موکی علیہ السلام ان کو تر غیب دے دے کرا بھار رہے تھے کہ میرے ساتھ چلواور بیعباد رہ گاہ چھڑا اولیکن گستا نے بہودی کہدرہے تھے:''تم اور تہمار ارب جا کر لڑوہ ہم
تو پہلیں بیٹھے ہیں۔''اس وقت فلسطین کی وراخت اور ٹیکل کی تو لیت ان کو کیوں یا دنیہ آتی تھی''۔
تو پہلیں بیٹھے ہیں۔''اس وقت فلسطین کی وراخت اور ٹیکل کی تو لیت ان کو کیوں یا دنیہ آتی تھی''۔
''اب انہوں نے آد مصرے زیادہ فلسطین پر قبضہ کر بی لیا تو یہ والی تو جا کیں گے نہیں۔

'' بیہ قبضہ انہوں نے نہیں کیا۔ تورات کتی ہے کہ قدرت انہیں یہاں ہا نک کر لائی ہے تا کہ سیدنا حضرت سے علیہ السلام کے ہاتھوں ان کوآخری سزادلوائے۔اب جوکوئی اس ناجائز قبضے کوسلیم کرتا ہے وہ بھی اس سزا کا مستق ہوگا جوان کے لیے مقررے۔''

''مولا ناصاحب! آپ فلسطین کی بات یہاں بیٹھ کر کیوں کرتے رہتے ہیں؟''

'' یمی بات میں ان ایمان فروشوں ہے یو چھتا ہوں۔وہ اسرائیل کی بات یہاں بیٹھر کر کیوں کرتے ہیں؟

اب اصل جواب سننے: دنیا میں اس وقت جو بھی حالات ہیں بیرسب فلسطین میں ہونے والی'' آخری جنگ عظیم'' کا پیش خیمہ ہیں۔ حس کو ہر مجد دن یا آرمیگا ڈون بھی کہتے ہیں اور اس میں پاکستان وافغانستان کے مجاہدین کاعظیم حصہ ہوگا۔ زر قاوی عراق سے یہودی انتخاری خاطر شہیرٹیمیں ہوا بلکہ اس نے مسجد اقصالی کے خفظ کے لیے جان دی ہے۔ زرقا سے بعقوبہ تک کی

داستان حیات آپ خور سے پڑھیے! ہر موڑ اقعلی اور القدس سے ہوکر گزرتا نظر آئے گا۔افغانستان کی جگ قدرتی ذخائر سے بحر پور پہاڑوں کے لیے بیس صبون کی پہاڑی کو خدا کی معضوب توم سے بچانے کے لیے ہے۔ باہری محبد کی شہادت، مجد اتھیٰ کی شہادت کی ریبرسل ہے۔ یہودوہ نووایک ہیں۔ کاش عرب وجم بھی ایک ہوجا کیں'۔

"مولاناصاحب! آپ کی باتیں مجھ میں نہیں آتیں '۔

''جَرِ بَجِهِ رَجِي نَهِ سَجِهِمَا ہے کون سَجِهَا سَکَا ہے؟ میں بھی نہیں چاہتا کہ ساری با تیں فی الفور کھول کر سجھا دی جائیں۔اس سلسلے کوآ ہستہ آ ہستہ چلانا چاہیے۔ ورنہ لوگ جہاد اور تقویٰ جھوٹر کر حضرت مہدی کے انتظار میں آسان کی طرف منہ اُٹھا کر بیٹھے رہ جائیں گے اور جب حضرت مہدی کے لفکر کی آ واز گھے گو گنا ہوں اور ترک جہاد نے آئیس یاان کی نسل کواس قابل نہ چھوڑا ہوگا کہ وہ اس مبارک جماعت میں شامل ہوسکیں''۔

### بهترین دوست بدنزین دشمن

امریکا آنے جانے والوں سے لوگ بلاوجہ ہی دلچینی رکھتے میں اور وہاں کی طلسماتی و نیا کے مارے میں ان سے طرح طرح کے سوالات کرتے میں۔ان کی دلچیپی کی اپنی اپنی وجوہ ہوتی ہیں۔ بندہ کوان میں ہے کوئی پڑھا لکھا معقول شخص مل جائے تو کوشش ہوتی ہے کہ اس ہے تین سوالوں کا جواب معلوم کیا جائے۔ان تین سوالات کے مختلف جوایات سامنے آتے ہیں جن کوجع کرنا اور موازنہ کرنے سے دلچیپ صورتحال سامنے آتی ہے۔ان تین سوالوں کا ذ کر پھر بھی ، آج آپ کومیں اس حوالے ہے ایک نوجوان کی کہی ہوئی بات سنانا جا ہوں گا۔ بیہ ذ ہین نو جوان اسکالرشپ پرامر بکا گیا تھا اور اس نے سات ہزارطلبہ میں پہلی بوزیشن حاصل کرکے خود کواس و نطیفے کا حقدار تھہرایا تھا۔ بندہ نے اس سے یو چھا:'' کبھی کسی یہودی ہے ملا قات رہی؟''اس نے کہا:'' جی ہاں! میراا یک کلاس فیلو یہودی میراا چھا خاصا دوست بن گیا تھا۔اس کا خیال تھا مجھےاس پر تعجب ہوگا اور میں بےساختہ پوچھوں گا: یہودی اور دوست؟ کیکن میں نے ایسانہیں کیا۔ میں یہودیوں کی نفسات کو جانتا تھا کہ نجی زندگی میں یہ بہترین کاروباری، اور بہترین معاملہ کار ہوتے ہیں نیز یہ مزاجاً اپنے گھنے ہوتے ہیں کہ اندر ہے ''بواکل'' ہورہے ہوں چربھی جبرے یر''ساکل''سجائے رکھتے ہیں۔تھوڑی در بعدمیرے مہمان نے خود ہی کہا: ایک مرتبہ میں نے اپنے یہودی کلاس فیلو ہے تعجب کا اظہار کیا کہ ایک مسلمان وہ بھی یا کتانی،اس ہے دوئتی چەمعنی دارد؟اس پریبودی زورے بنسا۔اس کی ہنسی اس طرح کی تھی جیسے مزے لے رہا ہو۔ پھراس نے کہا:تم میں اور ہم میں تو فرق ہے یم مسلمان انفرادی طور پر ہمارے خت دشن ہولیکن اجنا عی طور پر ہماری وفا داری کا دم بھرنے میں تم ہے آگے کوئی نہیں۔ ہم یہودی اجنا عی طور پر تمہارے بدترین دشن میں لیکن انفرادی طور پر تم ہمیں بہترین دوست یا دُگئ'۔

فلطین سے زیادہ اس کی واضح مثال اور کوئی ہوگی؟ ''اسرائیل مردہ باذ' اور''القد تس کی آزادی تک جنگ رہے گئی' چسے نعر سے لگانے والے بہت ہیں لیکن اس وقت جبکہ جماس کو اس کی اسلامیت پیندی کی سزادی جارتی ہے اور فلسطینی مسلمانوں کا جینا دوجر کردیا گیا ہے،

پوری دنیا ہیں کوئ ہے جو اہل فلسطین کواس جال کئی کے عالم سے نگلے ہیں مددد ہے کے لیے

آگے آیا ہو؟ ایسی المناک صور تعال میں مسلمان عوام کی طرف سے انفرادی طور پر اپنے فلسطینی

ہوائیوں کے ساتھ المداد کے بہتر بن جذبات میں کئی نہیں پائی جاتی مسلم عوام کا کمال ہے کہ دوہ

انفرادی کو تا ہیوں کے باوجود باطل سے مناہمت کے لیے تیار نہیں سشکل ان حکمر انوں کی وجہ

یش آتی ہے جن کے باتھ میں اس وقت عالم اسلام کی نگام ہے اور وہ مسلمانوں کے

جذبات کی تر جمائی کی بجائے مغرب کے وفادار اور اطاعت گزار ہیں۔منر بی دنیا گزشتہ صدی

ے اس بات کے لیے کوشال رہی ہے کہ اسے عالم اسلام میں ایسے حکمران میسر آ جا نمیں جو عوامی سطح پر سلمانوں میں مقبول ہوں کئین حب الوطنی اور ملی وفاداری سے عاری ہوں ۔ بظاہر ملک وملت کے خیر خواہ بمول کیئن کریں وہ کچھ جومخرب کے حق میں جاتا ہو۔ حماس کی شاندار کا میابی کے بعد اس کے ساتھ روار کھے جانے والے جانبدارانہ اور وحشیانہ سلوک پر پورے عالم اسلام کی خاموثی کی آ ب اور کیا تو جیر کریں گے؟

یبال پہنچ کر میں امت کے ابل علم ودائش ہے عاجز اندورخواست کروں گا کہ خدار امغر لی افکار ونظریات ہے مغربی تہذیب و تدن کو گہرائی سے بہجیس۔ سرسری مطالعہ کرکے اس کے گرویدہ نہ ہوجا کیں بلکہ اس کی حقیقت تک رسائی کی کوشش کریں۔ الجزائر کے بعد فلسطین دوسری مثال ہے جہاں مغرب کی نام نہادروایات کا دوغلا بین اوراخلاتی اصولوں کا تھوکھا بین ہمارے سامنے آرہا ہے لیکن ہم اس کی اخلا قیات اوراصول پہندی کے گن گائے نہیں تھتے۔ افغانستان میں طالبان کی تعکومت کوشلیم نہ کرنے کا عذر امریکا کی یہودی کو نریز خارجہ میڈ بیمین البرائٹ ( گولڈا میمئر کے بعد بدوسری خاتون ہے جس کی یہودی کے لیے خدمات کا جائزہ لیا جہوری اصولوں کے بغیر قائم ہوئی ہو۔'' یارلوگوں نے اس کو جمہوریت پہندی پرجمول کیا تھا۔ لیکن جمہوریت پہندی پرجمول کیا تھا۔ لیکن جمہوریت پہندی پرجمول کیا تھا۔ لیکن جمہوریت پہندی کیوں پا مال ہورہی ہو۔ بیا سامن ہوں کی جائن کا کوئی جائشین نہ دے سے گا۔ اس کے لیمیس مغرب کے طریق کا ریغور کر ناہوگا۔ مضمون طویل ہورہائی خاتین نہ دے سے گا۔ اس کے لیمیس مغرب کے طریق کا دریغور کر ناہوگا۔ مضمون طویل ہورہائی نائوگی جائشین نہ دے سے گا۔ اس کے لیمیس مغرب کے طریق کا دریغور کر ناہوگا۔ مضمون طویل ہورہائی خاتی نہدی کی بیا سے خاتی ہوئی ہو۔'' کے بیمیس مغرب کے طریق کا دریغور کر ناہوگا۔ مضمون طویل ہورہ کی جائی نے تھا کہ بیا ہوئی ہوئی بیا تھیں خداراغور سے سنے ا

عالم اسلام کی امنگوں کوسر دکرنے اورائے کنٹرول کرنے کے لیے مغرب نے مخلف طرح کے حربے اپنار کھے ہیں، مغربی ایشیا، مصر، الجزائر، تونس، مرائش، انڈو نیشیا کے حکر انوں کی تدبیریں اس کی مثالیس ہیں، تاہم اسلام کو محدود کرنے کی ایک اہم کوشش وہ ہے جو وسطی ایشیا کے نوآ زاومسلم ملکوں از بکتان، ترکمانتان، تا کا فقتی ہے۔

میں یہود نوں اور سابق کمیونسٹوں کی مدد ہے گائی تھی۔

عالم اسلام میں اسلامی قوتوں کو دیانے کی کوششیں عموماً تین طرح کی ہوتی ہیں (۱)

Neutralisation لیخی انہیں ہے اثر بنانا (۲) Containment لیخی ان کی قوت واثر کو محدود اور کمز ورکرنا اور (۳) Marginalisation لیخی انہیں دھیل کر کنارے کر دینا۔ان متحول طریقوں پر تفصیلی گفتگو ایک منتقل موضوع کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے یہ پھر کبھی سیح بہر دست ہم ان عموی طریقوں میں سے تیسرے طریقے پر بحث کریں گے۔

Marginalisation کا مطلب ہے کسی کا کلی مقاطعہ کر کے اس کا ناطقہ بند کر دیا جائے۔ جب کوئی قوم یا ملک یا گروہ ہاو جود د ہاؤاوردھمکیوں کے نفا زِ اسلامی ہے ہاز نہ آئے اور بإضابطها ورعملأ اسست ميثن قدمي كرنا شروع كردي تومغرب اس كامقاطعه كرنا شروع كرديتا ہے۔ یہ مقاطعہ بالواسطہ، بلاواسطہ، علانیہ اور خفیہ ہرفتم کا ہوسکتا ہے۔ وہ تمام انسانی اور بین الاقوامی حقوق جن کا وہ حقدار ہوتا ہے اور وہ تمام مراعات جن کا وہ مستحق ہوتا ہے اس کے لیے ممنوع قرار دے دیے جاتے ہیں۔ بھی یہ مقاطعہ مغربی مما لک فرداُ فر داُ کرتے ہیں، بھی بعض بڑے مما لک یا خودسب کا سر براہ امر ریکا کردیتا ہے اور بھی یہی کا مسلامتی کونسل ہے کروایا جاتا ہے۔ کوشش دراصل اس بات کی ہوتی ہے کہ اس قوم کی زندگی دو بھر کردی جائے اے عملاً ا چھوت بنا کرر کھ دیا جائے۔ کے علم نہیں کہ افغانستان کے وہ محابدین جوحقیقی اسلامی روح ہے سرشار تھے اور جن میں آپندہ کے افغانستان کوچیج اسلامی خطوط پر لے جانے کی صلاحیت موجود تھی۔مغرب کی ای ضرب کا مقابلہ کرتے رہے۔ جب تک نجیب اللہ کی حکومت رہی مغرب اسے بچانے کے دریے رہا۔ جب وہ ہاقی نہ رہی تو مغرلی اقوام اس بات کی کوشش میں رہے کہ مجاہدین میں مقاطعہ ہووہ لوگ اقتد ارمیں آ جائیں جوسیاس سوچھ بوچھ کے حامل ہیں اور بیدار مغز ہیں۔ پھر جب طالبان اقتدار میں آ گئے توان کا کیسا مقاطعہ ہوا؟ جو کچھافغانستان میں ہور ہا ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ مغرب اس کی جی تو ڑکوشش کر رہاہے کہ خواہ کوئی برسر اقتدار آ جائے مگر طالبان کوز مام کارنہ ملے۔

یمی کچھسلوک سوڈان کے ساتھ روار کھا گیا۔اسلامی انقلاب کے آنے ہے قبل سوڈان کو

مختلف قتم کی مدودی جاتی تھی۔ ملک میں کئی رفاہی ادارے جو بین الاقوامی رفاہی ادرامدادی اداروں کی شاخیس تھیں کام کرتے تھے۔ بعض مغربی ادارے اسپے طور پر بھی مدوریا کرتے تھے۔ لیکن انتقل ب کرتے تے بی تمام ملکوں اوراداروں نے ہاتھ تھنچ کیے سیاری امداد بند کردی گئی۔ صرف بھی بہتیں بلکہ اس ہے آ گے بڑھ کر نبیض عالمی اداروں اور ملکوں نے سوڈان پہندیاں لگائی شروع کردیے۔ عالمی بینک World Bank نے شرح سودش اضافہ کردیا۔ عالمی مالی فلٹ کا اور کو نسب کہ مغربی ملکوں نے بعض امیر مسلم ملکوں پرد ہاؤڈالا کہ وہ سوڈان کی رکنیت معطل کردی۔ حدوق سے کہ مغربی ملکوں نے بعض امیر مسلم ملکوں پرد ہاؤڈالا کہ وہ سوڈان کی مدد سے دست ش ہوجا کمیں۔ چنا نچے نہایت نازک دنوں میں ایک نہاہیے امیر مسلم ملک نے سوڈان اور افغان مجاہدین کی امداد بند کردی۔

نرکورہ متنوں طریقوں ہے ہے کر ایک صورت Aggressive Neutralisation کہنا تی ہے۔ یعنی غیر معمولی طریقے ہے باضابطہ عملہ ورہوکر اسلامی نظام یا اسلامی ملکوں کی اس قوت کوختم کر دینا جو مستقبل قریب یا بعید میں بالواسطہ یا بلا واسطہ نفاذ اسلام کی راہ میں اور باطل ہے مقابلہ آرائی میں سرگرم ہونے کی صلاحیت رکھتی ہو۔

الی ہی ایک کوشش ۱۹۹۴ء میں لائے گئے تا جکستان کے انقلاب کے خلاف کی گئی، تا جکستان میں حزب النہضة نے اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے کمیونسٹ حکمرانوں کواقتدار چھوڑنے پرمجبور کیا تھریہودیوں اور سابق کمیونسٹوں نے نہ صرف میہ کہ ہے تی لی K.G.B کی مدد سے اسلامی قوتوں کا تبختہ لیٹ دیا بلکہ پورے ملک میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کردیا۔ بنراروں افرادشہید ہوئے اور کی لا تھکوا فغانستان میں بناہ لیٹنی پڑی۔

عالم اسلام کے پاس دنیا کے بہترین وسائل اورامکا نات موجود ہیں۔ علم اسلام کے پاس دنیا کے بہترین وسائل اورامکا نات موجود ہیں۔ کوئی قوم سرخرو موجود ہیں کہ جن سے کوئی قوم سرخرو ہوگئی ہے۔ آخرت ہوگئی ہے۔ آخرت میں جوائلی اس کا بھی مطلب ہے۔ آخرت میں جوانعا بات ان شاء اللہ بیس جوانعا بات ان شاء اللہ بیس کے وہ اس سے الگ ہیں۔ Geo Politics کے نقط نظر سے دیکھا جائے تو کئی امورا ہم نظر آتے ہیں:

(۱) الله تعالی نے اس امت کواوراس کے حرم کواس جھے ہیں آباد کیا جومعتدل ترین شار ہوتا ہے۔ یسی علاقہ گرم یانی کا منطقہ یعنی Warm Water Belt بھی کہلاتا ہے:

(۲) دنیا کی تمام آبی گزرگامیں بھی اس علاقے میں ہیں۔

(m) بیعلاقہ انسانی وسائل ہے بھی مالا مال ہے۔

(۴) یمی خطه خام مال اورتوانائی کے خزانوں سے بھرا ہواہے۔

شایدیجی سبب ہے کہاں علاقے میں بےشار حلیل القدرانبیاء آئے اوریہاں کی تاریخ معر که خیروشرہے بھی خالیٰ نبیں رہی۔

بات دوسری طرف نکل رہی ہے۔ ہم پھراصل مضمون کی طرف لوشتے ہیں وہ یہ کہ مغرب اسلام سے ایک ایس جو بیا رہا ہے جے موت وحیات کی جنگ سے تعییر کیا جاسکتا ہے۔ وہ مارے مارک اور قدرتی گزرگا ہوں پر قبضہ کرنا چا بتا ہے کین ہم اللہ کی ذات اور اس کی رحمت سے امیدر کھتے ہیں کہ وہ اہل ایمان کوش فقو کا میابی سے سرخر وفر مائے گا۔ اسلام اور مغرب کی کشش کا نتیجہ ان شاء اللہ باطل کی شکست کی صورت میں نظے گا۔

مغرب کی پیشت پناہی سے فائدہ اُٹھا کر میہود چتنا بھی ظلم ڈھالیں اور مسلمان اس پر خامون رہ کرارش مقدس سے بے وفائی کا عذاب جتنا بھی سیٹ لیس، بیات طے شدہ ہے کہ میروز کو اس وقبال نواز کی کا حباب میہیں دینا ہوگا۔ آخری عدالت سے پہلے ایک عدالت مرز بین القدس پر گئے گئی اور میہود نامی ہر چیز کو پھروں اور درختوں کے پیچھے سے نکال نکال کر بختی رہے ہوئے ہوئے اور بیجود نامی ہر چیز کو پھروں اور وختی ہے۔ فلسطینی مسلمانوں اور دینا بختی رہے ہوئے ہوئی ہوئی ہے۔ فلسطینی مسلمانوں اور دینا حتی و باطل کے اس عظیم معرکے میں دور کھڑے تماشاہ و کیے رہے جیں اور فلسطینی مسلمانوں کو طرف سے فرش کفاریہ جیں اور جو مسلمانوں کی طرف سے فرش کفاریہ جیں اور جو مسلمانوں کی طرف سے فرش کفاریہ جیں اور جو مسلمانوں کی طرف سے فرش کفاریہ جیں اور جو مسلمان ہونے کا دعوی کرتے ہوئے بھی اس سے لاتفقی کا اظہار کرتا ہے بھران اور میہودنوازوں پر اظہار کرتا ہے بھران اور میہودنوازوں پر برخ والاکوڈااس کی پیٹیے رہی میں کررہے گا۔

### قیامت کےسائے

اور بالآخراس قیامت نے اپنے سائے پھیلانے شروع کردیے ہیں جو سرز مین شام پر اُردن، لبنان اورفلسطین \_احادیث مبار که میں جب اس علاقے کے متعلق کوئی پیش گوئی وارو ہویا تاریخ کی کتابوں میں شام کالفظ آئے تو اس سےان چارملکوں پرمشمل پوراعلاقہ مراد ہوتا ہے جوکسی وقت چارصو ہے ہوا کرتے تھے۔اسرائیل کے جنونی صبیونی حکمران بھی اس پورے علاقے کواپناوراثتی ملک مجھتے ہیں اور شام وأردن کے عیش پینداور غیرت وحمیت ہے محروم حکمران اپنی ذمہ داریوں سے جتنا بھی نظریں چرا نئیں اور چند دنوں تک جان بیچے رہنے کے لیے جتنی بھی خوشامد کریں، یا درکھیں کہ یہودی ہیویاں گھر میں رکھ کریٹم عیسائی ٹیم یہودی نسل زیادہ دنوں تک نہ جنم دے سکیں گے ،عنقریب صبیونیت کی خون آشام بلغار کا رُخ ان کی طرف ہونے والا ہے) اس قیامت کا آغاز درحقیقت آج ہے۔ ۹ سال قبل ۱۹۲۳ء میں اس وقت ہوگیا تھا جب ترکی میں Treaty of Versaille کے تحت خلافت عثمانہ ختم کرکے جہوریت قائم کردی گئ تھی (جمہوریت کے ایجادِ باطل ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ خلافت کے مقابلے میں وضع کی گئی ہے ) اور خلافت کے زیر انتظام علاقوں پرلیگ آف نیشنز کے ''انتداب'' کا اعلان کردیا گیا تھا۔ اس کے بعد ۱۹۹۰ء تک اُمت مسلمہ پرتین قیامتیں ٹوٹیں ۔ان میں سے ہرایک قیامت دوسری کاراستہ ہموارکرتی رہی لیکن چونکہ اُمت کے مقتدر طبقے نے اس کا نوٹس نہ لیا بلکہ ان کے کا نوں پر جوں تک نہ رینگی تو ایک حادثہ عظمٰی کے بعد

دوسری قیامت عظمیٰ ٹوٹ ٹوٹ کر برسی رہی۔ میمات سے منہ کثر

پڑ پہلی قیامت کی نقشہ تق پوں ہوئی کے صیبونی منصوبہ ساز وال کوخلافت کی اہمیت کاعلم تھا

کہ درحقیقت وہ روئے زیمن پرالند کی بادشان کے قیام کی ضام نہ ہوتی ہے جبکہ وہ البیس کی مدو

سے دعال کی بادشان کے لیے راہ ہموار کرنا چاہجے تھے لبذا انہوں نے برطانیہ اور فرانس کے

توسط سے اس بات کویقنی بنانے کی کوشش کی کہ کوئی آزاد یا ٹیم آزاد سلم ممالک عثمانی خلیفہ کو

اپنے ہال بناہ دے نہ بی اپنے یہاں آنے اور نظام خلافت کو زندہ کرنے کی کوئی صورت بنے

دے عثمانی خلیفہ نے میکوشش کی کہ اگر کوئی مسلم ملک انہیں اپنے پاس پناہ دینے اور نظم خلافت

کے احیا کی اجازت نہیں دیتا تو کم از کم بیصورت پیدا ہوجائے کہ وہ سرز مین تجاز جا کر حریین شریف ملہ نے (جو

کے احیا کی اجازت نہیں دیتا تو کم از کم بیصورت پیدا ہوجائے کہ وہ سرز مین تجاز جا کر حریین شریف ملہ نے (جو

نیس میں پناہ گرین ہوجا کیس لیکن پہلے برطانیہ کے بدنام ترین ایجنٹ شریف کہ نے (جو

اُردان کے موجودہ حکمران کا پردادا تھا) اور پھراس کے بعدان کی جگہ لینے والے شاہ عبدالعوین اردان کے موجودہ حکمران کا پردادا تھا) اور پھراس کے بعدان کی جگہ لینے والے شاہ عبدالعوین ہوتی تھی جوخلاف ختانیہ کو تھی بیار خوالے شاہ وہ کی کا میں معاہد کی خلاف ورزی ہوتی تھی جوخلاف ختانیہ کو تیا نہ کو تیا ہوتا ہوتا کی خوالہ سے برطانیہ اور آل صود کے درمیان ہوا تھا۔

کے بردا کہ کے خوالہ سے برطانیہ اور آل صود کے درمیان ہوا تھا۔

خلافتِ عثانی خلافتِ عثانیکا احیاجب ممکن ند ہوا اور اس کا سقوط زمینی حقیقت سمجھا جانے لگا (آخری عثانی خلیفہ کا انتقال ۱۹۳۳ء میں ہوا جبا سقوط خلافت کا سائح عظی ۱۹۳۳ء میں ہوا تھا۔ بچ کے پیدرہ سال فری میس تحریک اور احیا نے خلافت کی تحریک کے درمیان زیردست کھکش رہی ) تو بعدرہ سال فری میس تحریک کے خطافت کی تحریک اور احیا کے کوشش کی کہ کم از کم کوئی دوسری خلافت تا تم ہوجا نے لیمن فلافت تا کم ہوجا نے لیمن خلافت تا کم ہوجا نے لول نے خلافت اسلامیہ کوئندہ نہ ہونے دیا اور اس کے لیے کی جانے والی ہر کوشش پر گہری نظر کھراس کو خلافت اسلامیہ کوزندہ نہ ہونے دیا اور اس کے لیے کی جانے والی ہر کوشش پر گہری نظر کھراس کو ناکام بنانے کی بھر پور جدوجہدی ۔ یہ سلسلہ آج تک ۔۔۔۔۔ طالبان کی امارت اسلامیہ کے سقوط تک ۔۔۔۔ جاری ہے۔ انیسویں صدی کی تیسری اور چوتھی دہائی میں عرب وہم کے علا ومثان آ اور کہا ہدیں سرقوط کو اور اکوشش کررہے تھے کہ کی طرح خلافت قائم ہوجائے اور اس کے وہائی اور کہا ہدیں سرقوط کو اور اس کے وہائی اور کہا ہدیں سرقوط کو اور کوشش کررہے تھے کہ کی طرح خلافت قائم ہوجائے اور اس کے وہائی اور کہا ہدیں سرقوط کو اور کوشش کررہے تھے کہ کی طرح خلافت قائم ہوجائے اور اس کے وہائی میں سرقوط کو اور کوشش کررہے تھے کہ کی طرح خلافت قائم ہوجائے اور اس کے وہائی میں سرقوط کے اور اس کے وہائی میں سرقوط کے اور اس کے وہائی میں سرقوط کے اور اس کے وہائی میں سرق کی تو اس کو اس کی سرقوط کے اور اس کے وہائی میں سرقوط کے اور اس کے وہائی میں سرقوط کے اور اس کے وہائی میں سرقوط کی اور اس کے وہائی میں سرقوط کے اور اس کے وہائی میں سرقوط کے اور اس کے وہائی میں سرقوط کے اور اس کے وہائی اور اس کی سرقوط کے اور اس کے وہائی سرقوط کے اور اس کے وہائی میں سرقوط کے اور اس کے وہائی کی سرقوط کے اور اس کے وہائی سرقوط کے اور اس کے دیا میں کی سرقوط کے اور اس کے در اس کی سرقوط کے اور اس کی سرقوط کے اور اس کے در اس کی سرقوط کے اس کی سرقوط کی سرقوط کے اور اس کے در اس کی سرقوط کے اس کی سرقوط کے اس کی سرقوط کے در اس کی سرقوط کی سرقوط کی سرقوط کے اس کی سرقوط کے در اس کی سرقوط کی سرقوط کے در اس کی سرقوط کے در اس کی سرقوط کے در اس کی سرقوط کی سرقوط کے در اس کی سرقوط کے در اس کی سرقوط کی سرقوط کی سرقوط کی سرقوط کی سر

جینڈے تلے مسلمانوں کوسایہ عافیت نصیب ہوجائے لیکن تین شخصیتوں نے ایسانہ ہونے دیا۔ ان بین سے دوکا کر دار شبت نما تھا اور ایک کامنی نما۔ شریف مکداور آغا خان سوم شبت قسم کی منفی کوششیں کررہ بے تھے یعنی یہ کہ خلافت قائم ہوجائے لیکن خلیفہ وہ خود ہوں اور شاہ عبدالعزیز کی کوششی کہ خلافت سرے سے قائم ہی نہ ہو۔ ان کے مطابق اس کی کوئی ضرورت ہی نمکل سخی اور نہ آجے۔ عالمی فری میسن کی پشت پناہی میں کی جانے والی ان کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت کی بازیافت کی بوششیں تا کام ہو گئیں اور ان کا بی میں جن جن کا حصہ تھا ان میں سے شریف مکہ کی اولاد ''المملکة اللارونیة اللا سلامیة الہاشمیة '' کی سریراہ ہے اور شاہ عبدالعزیز کے وارث ' جلالة الملک و خاوم الحرین الشریفین'' ہیں۔ رہے آغا خان تو وہ ماشاء اللہ کل'' حاضر وارث' عوام رہ نے وہ وہ 'خدا کا اوتار'' ہیں۔

پڑ اُمت مسلمہ پر دوسری قیامت اس وقت ٹو ٹی جب ۱۹۳۸ء کوروئے ارض کے خطر فلسطین میں 'اسرائیل' کا روئے ارض اور وہ بھی ارض خطر فلسطین میں قیام دراصل روئے ارض پر''اہلیس اور دعبال کے ملک اور اتھار ٹی' کی عیوری نہیس فلسطین میں تمار انسان کے ملک اور اتھار ٹی' کی عیوری نہیس بلکھ نیقی آتا مت تھا۔ یہ کی خطے میں کسی تو م کا بسایا جانا فہ تھا، بدارش فلسطین میں بنی اسرائیل کی والیسی کا نقشہ بھی نہیں تھا، بلکہ روئے ارض پر''خلافت اسلامی'' اور'' ملک اللہ'' کے باضابطہ خاتے کے بعد المبیس اور دعبال کے ملک کا باضابطہ تیام تھا۔

۱۹۲۸ء میں روئے ارض'' اسرائیل'' نام کی'' ہلیس اور دجال کی اتھار ٹی'' کے باضابطہ قیام سے لے کر آج تک پوری دنیا میں عام طور پر چار طرح کے مسلم مما لک پائے جاتے ہیں۔ (۱) ہلیس اور د جال کی اتھار ٹی کے قیام میں مدد کرنے والے ممالک۔

(۲) ابلیس اور د خبال کی اتھارٹی کے قیام کے بعدا سے تسلیم کر لینے والے مما لک۔

(٣) اہلیس اور دجّال کی اتھار ٹی کے قیام کے بعدائے خفیہ طور پرتشلیم کر لینے والے مما لک۔ (۴) اہلیس اور دجّال کی اتھار ٹی کوخفیہ اور علانیہ ہر دوصورت میں تسلیم نہ کرنے والے یا

ر ۱۱ ایس اور دجان کی اهاری توظیمه اور معالیم روسورت ین میم به تری واقت یا مسلم کر لینے کے بعد دوبارہ انکار کردینے والے مما لک۔ یہ چوقی قتم بہت کم ہے اور یہی وہ قتم

جوخداورسول کی علانیہ بغاوت سے تا حال بچی ہوئی ہے۔

اس ابلیسی اور دعبالی'' اتھارٹی'' نے اپنے قیام کے بعدا پئی قوت کوتوسیع دیتے ہوئے ۱۹۷۷ء میں بیت المقدس پر بھی جھنے کرلیا اور مسجد اقصیٰ اور گذید صحر ہ پر عملاً ان کا اقتدار قائم ہوگیا۔ بید دوسری قیامت کا نکتہ عروج تھالیکن افسوس کہ مسلم اُمد کی اکثریت اس معالمے کی شکین سے بے خبر رہی۔

🖈 اُمت مسلمه برتيسري قيامت اس وقت يُو ئي جب حياراگست • 199ء کوآنخضور صلى الله عليه وسلم كي مقدس سرزيين كے ايك حصے ير'' بافعل'' د قبالي طاقت كا قبضه ہو گيا اور امريكي ، برطانوی،فرانسیبی،آسٹریلوی فوجییں''جزیرۃ العرب'' میں ہزاروں کی تغداد میں آ کر جا گزیں ہو گئیں۔واقعہ یہ بے کہ جناب رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے سانحہ کے بعد بیوہ سب سے بڑاسانحہ ہے جواُمت کومیش آیا۔ یہود ونصار کی کو یباں آنے کی اجازت دے کراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میثاق کی پیمیل کی تھی اور جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مزید آگے بڑھایا اورانتھام بخشا تھا اور جس میثاق کو بورا کرنے اور قائم رکھنے کی قیامت تک أمت مسلم محمد بيذ مددار ب،اس ميثاق كوتو ژديا گيا اور جب تك بينو نار ب گاجاري حثيت غداروں اور عبد شکنوں کے علاوہ کچھنیں۔اس میثاق کی ایک ثق تھی:''اخر جوالیہود والنصار کی من جزیرۃ العرب'' (بہود ونصار کی کوجزیرۃ العرب سے باہر نکال دو) • ۱۹۹۹ء میں اس میثاق کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے دجّالی قو توں کو جزیرۃ العرب میں داخل ہونے دیا گیا اوراب جبر لبنان اورفلسطین میں دخال کے ہرکاروں نے قہر بریا کیا ہواہے، سعودی عرب .... جس پر اس تضير ميں مظلوم مسلمانوں كى مددكى سب سے زيادہ ؤ مددارى عائد بوقى بے .... نے اسے نصاب میں تبدیلی کا اعلان کر کے اس المناک وقت میں دین کا ایک اور ستون گرادیا ہے۔اس اعلان کےمطابق وہ تمام آیات اور احادیث سعود پر کے نصاب سے خارج کردی جائیں گی جن میں او برذ کر کی گئی حدیث شریف کامفہوم یا یہود ونصاریٰ کے خلاف کسی طرح کاموادیایا جاتا ہو۔ جب كويت ير قبضه كے بهانے بہودى مهيوني اور دخيالي فوجيس جزيرة العرب ميں بالفحل

داخل ہوکر قابض ہوگئیں تو اپنی بے بسی اور مجبور یوں کے تحت سعودی حکمران اس آ مداور فیضہ کو
اپنی جانب ہے '' طلب کردہ مد' ، قرار دے رہے تھے کیکن اس ہے بھی زیادہ عبرت ناک
صورت حال بیتھی کداس وقت کچھ علائے سوءا پسے بھی تھے اور آئ بھی ہیں جو قرآن واحادیث
مبار کہ اجماع امت اور تعامل أمت ہے وہونڈ ڈھونڈ کر جز میر قالعرب میں بہو دونصار کی کے
لانے کے حق میں دلاکل فراہم کررہے تھے۔ غالبًا ایسا کر کے وہ اپنے خیال میں ''حر مین'' کی
حفاظت کو بیٹنی بنارہے تھے۔

ہماری جہالت وحماقت ہے کہ اسرائیل جب کسی فریق سے اڑتا ہے تو ہم اسے زمین کے ا بیک خطہ کی لڑائی سیجھتے ہیں حالانکہ بیز مین کی لڑائی ہر گزنہیں ہے۔ بیتوا بمان وعقیدہ اورنظر پہ کی جنگ ہے۔ بدمعر کہ دخال ہے۔ یہ ' جنگ عظیم سوم'' ( آرمیگا ڈون ، ہرمحدون ) کا نقطہ انتحار ہے۔ بیابلیس اوراس کے ہمنواؤن کا'' و خال اکب'' کے خروج کی شدیدخواہش کا اظہار ہے۔ یہ سارے ل کرابلیسی منصوبہ کو پورا کرنا چاہتے ہیں جبکہ اُمت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریانی منصوبہ کو بورا کرے۔ یہ ہمارااللہ ہے کیا گیا وہ عبد ہے جس کے صلے میں ہمیں'' اُمت مجتبیٰ' ( منتخب أمت ) قرار دیا گیا تھا۔ اس میثاق کا مطلب ہے کہ روئے ارض پر'' ملک اللهٰ' ( الله رب العالمين كي بادشاي) قائم كي جائے۔ جب تك أمت اس جدوجيد ميں لگي رہے گي وہ ''احتبائیت'' کے مقام پر فائز رہے گی اور جب وہ اس جدوجہد سے دستبردار ہوجاتی ہے تواس مقام اوراعز از سےمحروم کردی جاتی ہے اور پھروہ ذلت وخواری اس کا مقدر ہوجاتی ہے جس کی دائی اورابدی مہریہودیرلگ چکی ہے۔عرب کے مالدار حکمران ہوں یا خوف سے تقر تقراتے مجم کے صاحبانِ افتذار، اگر اسرائیل کے مقابلے میں مظلوم مسلمانوں کے حق میں زبان نہیں کھولتے توانہیں چوتھی قیامت کے لیے تیار رہنا جاہے۔ یہ فیصلہ کن ہوگی اور دنیا کے وہ حقیر مزے جن کی خاطرانہوں نے زبان بندر کھی ،ان سے چھین کرانہیں ابدی عذاب میں جکڑ لے گ۔اس سے فقظ وہی بچے گا جوآج فلسطین ولبنان کےمسلمانوں کی تکلیف کواپنی تکلیف،ان کے عُم کواپناغُم اوران کے درد کواپنا درد تھجھتا ہے۔ دنیا مانے یا نہ مانے! فنخ ہالآخرانہی نہتے اور لا چارمسلمانوں کی ہونی ہے جو د جالی ٹینک کے مقابلے میں داؤ دی پھر لیے میدان میں ڈئے ہوئے ہوئے ہیں۔ بس یہ ایمان والوں کا امتحان ہے کہ کون اپنے جذبات اور عمل کا رُخ مس طرف موڑے کہتا ہے؟؟؟

اس خبر میں ' عدم رواداری' سے مراد وو آیات، احادیث اور واقعات ہیں جن میں یہود کی اہلِ اسلام سے غداری اور جزیرۃ العرب سے ان کی بے دکھی کا تذکرہ ہے۔ اس طرح کی '' اصلاحات'' آہستہ آہستہ سے دی عرب کوغیر ملکی افواج کے مقاطع میں مفلون و بے اس کر چھوڑیں گی۔

## ستم گروں کو کون سمجھائے؟

اسکول ہے واپسی کے بعدد نیامیں اس کا ایک ہی شوق تھا۔ وہ بستہ رکھ کرکھانا کھاتا، آرام کرتا اور پھر کھر کی اور قینچی اُٹھا کر مکان کے چھواڑے چل دیتا جہاں دنیا کا داحد شوق اس کا منتظر ہوتا۔ اس نے چیوٹے ہے باغیچے میں کئی طرح کی کیاریاں بنارکھی تھیں اور بساط مجرکوشش کی تھی کہ مقامی طور پر دستیاب تمام بودے اس کی'' نزسری'' میں موجود ہوں۔ وہ بھی جواس نے دوستوں سے تباولے میں جمع کیے اور وہ بھی جواس نے پھولوں کی نمائش ہے خریدے..... اگر چداس کی قیمت ادا کرنے کے لیے گئی دن والدین کومنانے میں لگ گئے تھے۔ اس کی گل کا ئنات یہ باغیجہ تھا۔جنو بی لبنان کے سرحدی قصیے کی زرخیز زمین میں قائم یہ باغیچه قسماقتم چھولوں اور پودول سے اُٹا ہوا تھا۔ حسنِ ذوق اور حسنِ ترتیب کی اعلیٰ کوششوں پر مشمتل اس نمونه کو چونچی دیچیا ، هشام العدوی نامی اس بیچی کی محنت کی داد دید یغیر بندر هتا \_ اس کے والدین اور اساتذہ بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور اس صحت مند سرگری کی راه میں آڑے نیآتے تھے ....اور پھروہ خونیں دن آگیا جب اس معصوم بیجے نے کھر پی رکھ کر بندوق أٹھالی اور پھولوں کی کیاریاں سینینے کی بھائے آگ اور شعلوں سے کھیلنے کا مشغلہ اینالیا۔ ہوا یوں کہ ہشام ایک دن بیارتھا، وہ اسکول نہ جاسکا۔ اگلے دن اس کو بخار نے ایسا نڈ ھال کیا کہ وہ بستر سے لگ کررہ گیا۔اس نے کوشش کی کہ باغیجے ہے ایک مرتبہ ہوآئے کیکن اس کا آنگ اُنگ دُ کھر ہاتھا۔ یا وجود کوشش کے اس ہے اُٹھا نہ گیا۔ اس کوغم تھا کہ یود ہاں کا انتظار کررہے ہوں گے۔ پھول اس سے سر گوشیاں کرنے کو

ہیتا ہوں گے نہتی کوئیلیں اس کے قدموں کی آ ہٹ ندین کر پریشان ہوں گی۔ اس کے والد ہے اس کی بے چینی دیکھی نڈگٹ۔

اس نے ہشام کی کھر نی اُٹھائی اور اس کو اطمینان ولایا کہ تمہاری جگہ میں تمہارے

'' دوستوں''ہے مل آتا ہوں۔

ہشام نے اپنی کھر پی والد کے ہاتھ میں دیکھی تو اس کوسکون آسمیا۔اس نے تکیہ پرسر کو ڈھیلا چھوڑ ااور آٹکھیں موندلیس کین اس کوخبر نہتی کہ بیاطمینان کی آخری نیند ہے۔

آج کے بعداس کو نیند بھی آئے گی تو وہ شعلوں میں لیٹی ہوگی۔ پھولوں کی خوشبو کی بجائے بار دو کی بواور خون کی خنگ اس کا شوق ہوگی۔ وہ سونے کی بجائے سونے والوں کو چھٹھوڑے گا اور انہیں ایک مقصد دے گا۔ وہ پھلواریاں اُگانے کی بجائے ند بہ ووطن کے دفاع کے لیے صبح وشام برسر پہلار ہوگا۔

ہشام کی بیماری سے پہلے سرحد کے حالات ٹراب ہوگئے تھے۔ اکا دکا جھڑ پول کی اطلاعات تھیں کبھی بھوار گولوں کے دھائے بھی سائے دیتے ہشام کی بیماری تک حالات مزید دگرگوں ہوگئے تھے اور اسرائیلی فوج ہے تعلوں کی افوا ہیں قصبے کے ہر باشند سے کی زبان پڑھیں۔ جب اس کے والد کھر پی اٹھا کر باہر نگے تو اس کی امال جان باور پی خانے میں کھانا پکاری تھیں۔ ابھی آئییں گئے تھوڑی دیرگزری تھی کہ زور دار دھائے کی آواز سائی دی اور پھر پے در ہے گولے پر سے شروع ہوگئے۔

۔ پہلا دھا کا تواپیا لگتا تھا کہ ان کا گھر اُڑا چھوڑے گا۔ ہشام اُنچیل کربستر ہے گرااور پھر اٹھتے ہی باغیمے کی طرف بھاگا۔

اس کے والدخون میں لت بت ایک کیاری کے قریب پڑے ہوئے تھے۔ کھر بی ان کے ہاتھ سے گر چکی تھی اور اسرائیلی گولے نے ان کوا تناشد بدرخی کردیا تھا کہ وہ دم پر تھے۔

' ہشام کی ماں نے ان کا سراُٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ ہشام ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔اس کی دنیا اُبڑ چکی تھی۔ بارود بھرے گولے نے اس کا خوبصورت باغیچہ ہی تباہ نہ کیا تھا، اس کے

والدكى جان بھى لے لى تھى۔

وہ دردناک حالت میں جان دے رہے تھے اور ان کی یہ تکلیف دہ اور المناک کیفیت ہشام کے دماغ میں بیوست ہوتی جارہی تھی۔ جب انہوں نے آخری بیکی لی تو ان کی آئیسیں ہشام کی کھر پی برجمی ہوئی تھیں گویا کہرری ہوں: 'نبیٹا! میں نے تبہارا شوق پورا کرنے میں کوتا ہی ٹیس کی ہم میرانتقام لینے میں کمزوری ند کھانا ۔''

ہشام کی مسیس بھی نہ بھگی تھیں .....وہ معصوم سالڑ کا تھا.....لیکن اس دن وہ یکا کیک اپنی عمر سے ٹی سال آ گے بچھ گیا۔اس کی آنکھوں میں ایساخون اُتر اکدوہ انتقام کے علاوہ ہر چیز کو بھول گیا۔اس کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے اور دماغ کے ہر خلیے ایک بی صدا آ رہی تھی:

"انقام،انقام،انقام....."

ہراس پھول کا انتقام جسے عین بہار میں نو حیا گیا۔

ہراس کلی کا انتقام جے بلاوجمسل ڈالا گیا۔

ان محترم ہوڑھوں کا انتقام ہموت کے وقت جن کی بے بس آنکھوں میں صرف انتقام کی تمناتھی۔ ہمراس ماں مٹی، بہن کا انتقام جے بےعزت کیا گیا۔

ان بچوں،ضعیف العمر بزرگوں اورعورتوں کا انتقام جو بغیر کسی قصور کے صبیونی درندگی کا شکار ہوئے۔

ان بوڑھے ہاتھوں کا انتقام جنہوں نے مرتے دم بھی اپنے معصوم بچوں کی خواہش کے احترام میں کھر پی تقام دکھی تھی۔

اس دن سے ہشام سرا پاانقام بن گیا۔

اس نے سوچا: اگر میرے وطن کے نو جوانوں نے دفاع کی خاطر خون دینے اور لینے کا عہد نہ کیا تو:

> خوب صورت بھیلواریاں ای طرح ویران ہوتی رہیں گی۔ قابلی احترام ہزرگیاں ای طرح سسک سسک کردم توڑیں گی۔

گھر اُ ہڑتے اور قبرستان آباد ہوتے رہیں گے۔ آزادی پا مال اور عزیتی شراب کی جاتی رہیں گی۔ صبیو نی دہشت گر دورندگی کا بیکر بن کر حمله آور ہوں گے اور ۔۔۔۔ کوئی کونڈ وصاحب آئر جمیں غیر سلح کرنے کا مطالبہ کریں گی۔ عالمی برادری اسرائیل کو حملوں کی اجازے اور ہمیں'' دہشت گرڈ'' کا لقب دے گی۔ جب بہی ہونا ہے تو بھر۔۔۔۔۔ کیوں نہ ہم سرایا آتش بن جا کیں۔۔

یوں پذہ مراپا ہیں بن جا ہیں-وہآگ جوانقام کے بغیر شنڈی ٹبیس ہوتی۔ وہ انقام جو پورا ہوئے بغیر ٹبیس رُ کتا۔

سو،اس دن سے اسرائیل کے دشمنوں میں ایک شعلہ صفت مجاہد کا اضافہ ہوگیا اور مجھے یقین ہے جب بھی اسرائیل کا گولہ کی فلسطینی یالبنانی مسلمان کے آنگن میں گرتا ہے تو ایک اور مشام العدوی پیدا ہوجا تا ہے۔

معصوم بي كهر پيال ركه كركلاش أشها ليتي بين-

پھولوں کی کیاریاں بینچنے کی بجائے آگ اورخون میں غوطہ زن تیراک بن جاتے ہیں۔ بے فکری کے مزے چھوڑ کرخودکش بمبار بن جاتے ہیں۔

عالمی برادری کوکون مجھائے'' دہشت گرد'' کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ پی' دہشت گرد''ان گولوں سے پیدا ہوتے ہیں جوکس کا آنگن اُحاثرتے ہیں۔

یہان بموںاورمیزائلوں ہے جنم لیتے ہیں جو کسی معصوم ثوق کا خون کرتے ہیں۔ پر ہت

اگرتمهیںامن جا ہےتوستم گروں کو مجھاؤ!

ئىسى كےار مانوں كاخون نەكرىيں ..... ئىس ئىرىن مىں بال جائىس ھەندە . جىھىر دەندە .

کسی کی آزادی پامال نہ کریں،عفت وعصمت سے نہ تھیلیں۔

محترم شخصیات اور مقدس مقامات کی تو بین نه کریں۔

یویه تم دہشت گردی، دہشت گردی پکارتے رہ جاؤ گے اور.....

ادا مسا مرق روی اور ..... ایک کے بعد ایک نامور دوہشت گرد پیدا ہوتار ہے گا۔ • تاریخ مذال بیش مرجنہ ایس میں گا۔

زرقاوی،شامل،داداللہاورعدوی جنم لیتے رہیں گے۔ اورغیرت دوفا کی تاریخ رقم کر کے امر ہوتے جا کیں گے۔

#### آخری واپسی

محتر م مفتی ابولبا به شاه منصورصا حب السلام علیکم ورحمة الله و بر کانته

بندہ آپ کی اور''ضرب مومن'' کی پوری ٹیم کی خیروعافیت چاہتا ہے اور اللہ سے دُعا کرتا ہے کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت کرے۔

بندہ ''بولتے نقشے'' نہایت نور سے پڑھتا ہے'' افضیٰ کے آنو' از'' فلسطین کا ایک عاشق' کے سلسلہ درمیان میں کا فی عرصہ عاشق' کے سلسلہ درمیان میں کا فی عرصہ کندہ کے لیے موہان روح بنا ہوتا ہے۔ دوسری بات سے کہ ارض فلسطین پر جومضا میں لکھ کے اور تکھے جارہے ہیں ان کو آنا فی شکل دی جائے گی کہیں؟

علاوہ ازیں چندسوالات جو بندہ کے ذہن میں ہروقت گردش کرتے ہیں،انہی سوالات نے مجھے کھم اُٹھانے برمجبورکر دیا۔

ا ..... یہودیوں کوئس طرح پتہ چلا کہ وہ اس ارضِ قدی کے وارث ہیں؟

۲..... یمبودی تو تورات پریقین رکھتے ہیں جوحضرت موٹی علیدالسلام پر نازل ہوئی لیکن وہ حضرت سلیمان علیدالسلام کی طرح بادشاہت چاہتے ہیں، آخر کیوں؟ ایسی عالمگیر بادشاہت کی چاہت ان میں کیونکر راتح ہوگئى؟

۔ سیسی بیودی عقیدے کے مطابق حضرت میسلی علیہ السلام کوسولی پر چڑھایا گیا، عیسائی دنیا کا اس بارے میں کون سے عقیدے پراعقادے؟ جبکہ ہم سلمان تو آپ علیہ السلام کے

باحیات ہونے پریقین رکھتے ہیں۔

م .....د جال کون ہے؟ پہلے پہل کون سے خطے برنمودار ہوگا؟

۵.....ایک اور بات بہ ہے کہ فزکس کے استاذ نے جب ہمیں آئن اشائن (جو کہ مذہبی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی کا طاقت یہ ہمیں بتایا کہ Special Theory of Relativity کے بارے میں بتایا کہ اسلامی معراج کا واقعہ ہے اور مزید استاذ نے بتایا کہ آئن اشائن نے کہا کوئی بھی مادی چیز محرکت نہیں کر منتی اور بقول استاذ چیز محرکت نہیں کر منتی اور بقول استاذ ہمارے علمائے کرام ہے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کی رفتار ہے بھی تیز آٹھ کر چلے کے بیٹھ کر کے بارے علم میں رہنمائی کی ضرورت ہے۔

والسلام فخرالاسلام ورانوی ختک

#### جواب:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پراُٹھائے جانے کے سترسال بعد عذاب کا کوڑا ایوری شدت ہے برسا۔ان بررومی مادشاہ ٹاکٹس مسلط ہوا جس نے ان کو بری طرح تناہ وہر ماد کیا۔ ہیکل سلیمانی ڈھادیا اوران کوتل وغارت کرکے پہاں ہے نکال باہر کیا۔ یہ دنیا کھر میں تتر بتر ہو گئے۔ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کا ٹھیدلگا دیا گیا۔ بدلوگ دنیا میں یہاں وہاں ذلیل ہوکروقت گزارنے لگے۔ان کے جانے کے بعد عیسائیوں نے فلسطین پر قبضہ کرلیا۔حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کے دور میںمسلمانوں نے ان سے چیٹرا کر بیت المقدس فتح کرلیا۔اس وقت سے فلسطین کی وراثت اورمسجد اقصلی کی تولیت مسلمانوں کے پاس ہے لیکن يبووك د ماغ سے خناس نكا نہيں۔ يواسے گنا ہول سے توب كى بجائے اسے بچوں كو يا دولاتے رہے:''اگلے سال ہر وثلم میں''اس سے پہلے وہ دومرتبہ یہاں سے دھتکارے جانے کے بعد واپس آئے تھے اور معافی تلافی کر کے آئے تھے اس لیے انہیں مہلت دے دی گئی لیکن اپ کی مرتہ تو وہ بدمعاشی اورغنڈہ گردی کرتے ہوئے آئے ہیں ،اس لیے بیان کی آخری واپسی ہے۔ اس مرتبہ انہیں مہلت نہیں ملے گی۔خلافت عثانیہ کے سقوط کے وفت انہوں نے انگریزوں کو رشوت دے کر بہرز مین لے لی اور فلسطینی مسلمانو ل پرطافت اور دولت کے بل بوتے برظلم و ستم ڈھاکرانہیں یہاں ہے جلاوطن کرکے ان کی جگہ دنیا بھر سے یہودیوں کو لا لاکر بساتے ر ہے ظلم وستم کی یہ خونجکال روداد ۱۹۱۷ء ہے آئ تک جاری ہے۔اوراس وقت تک جاری رہے گی جب تک دنیا بھر کےخصوصاً یا کستان وافغانستان کےمسلمان فلسطینی بھائیوں کا وہیاہی ساتھ نہیں دیتے جیسادنیا جرکے یہودی اسرائیلی یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔

ہے کین دیا پرستوں نے ان کی بات ندئی جیسا کہ آج کل سعودی عرب میں جوک سے خیبرتک

کرزیمی ما لکان نہیں من رہے اور جیسا کہ آج کا علاقہ جات میں مقامی لوگ آغاضا کو دھنیں
ہے جازئیں آرہے (اور اب باز آئیں بھی تو کیا؟) آخر کار ۱۹۲۵ء میں اقوامِ متحدہ نے
ہیجنے سے بازئیں آرہے (اور اب باز آئیں بھی تو کیا؟) آخر کار ۱۹۲۵ء میں اقوامِ متحدہ نے
ملی صرف تین دوٹ آئے تھے۔شرط پورا کرنے کے لیے حزید تین دوٹ در کار تھے جو بٹی،
ملی صرف تین دوٹ آئے تھے۔شرط پورا کرنے اک کے اس جانبدارانہ تقسیم کی رو سے
ملی طابئ اور الائیریا چیسے قال شکوں پر دباؤڈ ال کر حاصل کیے گئے۔ اس جانبدارانہ تقسیم کی رو سے
ملین کا ۵۵ فی صدر قبیص ف سعی مدیود یوں کو اور بقید ۲۵ فی صدر مسلمانوں
کوریا گیا حالانکداں وقت فلسطین کی زمین کا صرف افی صد حصد یہود یوں کے قبضے میں تھا اور
ان کا حقیق تا سب ۳۳ فی صد بھی ہرگر نہ تھا۔ یہ تھا توام تحدہ کا انسان !!! در یہ تھا ہیود یوں کا
ان کا حقیق تا سب ۳۳ فی صد بھی ہرگر نہ تھا۔ یہ تھا توام تحدہ کا انسان !!! در یہ تھا ہیود یوں کا
ان کا حقیق انتہائی عبرت ناک ہوگا جو اس ظلم و تتم پر بھی بہود ہوں کا اور شور کھتے ہیں۔ جب
انجام بھی انتہائی عبرت ناک ہوگا جو اس ظلم و تتم پر بھی بہود کے لیے زم گوشر رکھتے ہیں۔ یہ بیادوں پر بخشے جا سے تیں اور مرد تنہ بیاں اندھر بڑا تھا ہوں کہ بھنے جا سے تیں۔ جب
توری بہاں تو ہر کر کے آئے تو براغمالیوں پر نہ بھنے گئی ، اب تو وہ دھوکا اور ظلم کے بیل ہو ہے یہ بیاں اندھر بڑا تھا ہے کر کے آئے تو براغمالیوں پر نہ بھنے گئی ، اب تو وہ دھوکا اور ظلم کے بیل ہو ہے بھی ہیں۔ اور کور بھنے ہیں۔ جب

ہیں ..... پورا پوراایمان لاتے اوران کا ادب کرتے ہیں۔ یہود ہیں نے تو ان مقد تن ہستیول کی جوان کی قوم سے تقییں ، دکھودے دے کرستایا ، گستا فی اور نافر مانی کی حتی کہ ان کوشہید کیا۔ ان پر انہوں نے ان کے لیے بدد عاکی ۔ یہ کس منہ سے ان کے تیمرکات کے قریب جانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔

نومبر ۴۸ ء میں اسرائیلی ریاست کا رقبہ ۹۹۳، ۷ مربع میل تھا۔ جون ۲۷ ء کی جنگ میں اس کے اندر ۲۷ ہزار مربع میل کا اضافہ ہو گیا۔ ۱۹۲۷ء میں القدس پر قیفے کے بعد ہے معجد اقصاٰی کو..... معاذ اللہ ثم معاذ اللہ..... ڈھانے کی کوششیں مسلسل جاری ہیں۔ نہتے فلسطینی مسلمان اینے جسموں کی باڑ قائم کرکے اس مقدس مسجد کی حفاظت کررہے میں اور یورا عالم اسلام ان کی قربانیوں سے بے خبر خواب خرگوش کے مزے لے رہاہے۔اگر کسی کوزیادہ ہی درد اُٹھے تو یہ بحث چھیڑ لیتا ہے کہ محداق کا مصداق وہ ہال ہے جونماز کے لیے بنایا گیا یا وہ گنبد جو چٹان پر قائم کیا گیا؟ اب تو اسرائیلی ملاؤں اورصہیونیت زدہ اسکالروں نےمسجد اقصلی کو ڈھانے کے لیے جمع کیے جانے والے ڈالرول میں سے اپنے تھے کا راتب لینے کے بعد یہودی رتیوں کی سکھائی ہوئی یہ بحث شروع کردی ہے کفلسطین کی وراثت مسلمانوں کاحق ہے یاان بہودیوں کا جن کوخو داللہ نے تین م شہمہلت دینے کے بعدیمال سے ہمیشہ کے لیے نکالا تھا۔ بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ بت المقدس کی جگہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی تھی، لہذاوہ اقصٰی جے سلطان صلاح الدین ایو ٹی نے ہزاروں شہادتیں نچھاور کر کے حاصل کیا تھا، وہ ہدیہ کی پلیٹ میں رکھ کر یہودیوں کو دے دینی چاہیے تا کہ عملاً اس بات کا اظہار ہوجائے کہ معاذ اللَّه ثم معاذ الله .....صحابه كرام رضي اللُّه عنهم الجمعين ہے لے كر آج تك فاتحين اسلام نے ا نی یا کیزہ رومیں اور مقدس جانیں دے کراس کی جو تفاظت کی تھی، وہ بے جاتھی اور برحق بات وہ ہے جواسرائیل کے فائیواشار ہوٹلوں میں یہودی فتنہ گروں کی مہمانی کالطف اُٹھاتے ہوئے ان ایمان فروشوں نے اپنے بہودی آقاؤں سے سیمی ہے۔

آپ کو بید دکھڑا کہاں تک سنائیں؟ مجداقصیٰ کو ڈھانے کی جو جو کوشش ہوسکتی تھی،

یبود بول نے کر لی ہے۔جنو نی یہود بوں کے جھوں نے گھس کراس مقدس عبادت گاہ کوجلا دیا۔ اس کے نیچے ہر جانب ہے بیسیوں فٹ طویل سرنگیں کھودیں۔اس پر فضائی بمباری کامنصوبہ بنایا۔ ہارود سے اُڑانے کی بلاننگ کی۔مسلمانوں کے بیباں آنے کومحدود کر کے گردوپیش کی ساری عمارتیں اور زمینیں خرید کر محلے کے محلے متعصب یہودیوں سے بھردیے۔ان عمارتوں سے سرنگیں کھود کرمسجد کے نیچے لے گئے اور وہاں مشینوں کے ذریعے ارتعاش پیدا کر کے مصنوعی زلزلہ بریا کرنے کی کوشش کی۔ یہاں تک سوچا گیا کداس گنبدکو کس طریقے سے اُڑایا جائے کہ نیچے موجود چٹان کو ..... جومسلمانوں کا قبلۂ اول تھی ..... نقصان نہ پہنچے۔ ریجھی حساب لگایا گیا کہا گرسفاک یہودی دہشت گردوں کیٹیم مختلف مقامات سے حملہ کر کے اس کو گرائے تو ملیہ کتنے دور جائے گا؟ اور اسے سمیٹ کریہاں سے غائب کرنے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ مہ یا تیںافسانہ بیں ممتازامر کی مصنفہ Grace Hal Sell جوصدر بش کی تقریر نویس بھی ہے اس نے اسرائیل کا دورہ کرنے کے بعد پہتمام چٹم دید تھائق کلھے ہیں۔ان کی کتاب "Forcing God's Hand" میں دیکھے حاسکتے ہیں۔انہوں نے آنکھوں دیکھا حال کھتے ہوئے کہا کہ پیودیوں نے خالص ریثم ہے ہے گئے وہ لیاں بھی تیار کرر کھے ہیں جومبحد اقصٰی کی جگہ ہیکل سلیمانی اور گذیز حزہ کی جگہ د جال کا قصرصدارت قائم ہونے کے بعد وہاں پہلی حاضری دینے والے یہودی رِبّی پہنیں گے۔وہ جماعت بھی اپنے مخصوص لباس کے ساتھ تیار ہے جو تخت داؤ دی کوملکہ برطانیہ کی کری ہے نکال کریہاں لا کرنصب کرے گی تا کہ اس پر داؤ دی نسل ہے آنے والا دنیا کا آخری بادشاہ ملک السلام المسے الد تبال، کنگ آف دی ورللہ بیٹھ کر نیوورلڈ آ رڈ رکے تحت د نیا بھر پر حکمرانی کرے گا۔ان کی عقل کوداد دینی جا ہے کہ بد د قبال کوسید نا حضرت داودعلی نبینا وعلیه السلام کی اولا د سے سجھتے ہیں جبکہ وہ شیطانی قو توں کا مالک حیوان نماانسانی جانور ہے۔اہے حضرت داود علیہ السلام جیسی مبارک شخصیت سے کیا نسبت؟ کہاں تک کھیں اور کہاں تک روئیں؟ پوری دنیا یہود یوں کی پشت پر اور پورے کے یورے یہودی اسرائیلی یہودیوں کی پشت پر ہے جبکہ دوسری طرف ایک بھی قابل ذکرمسلم

حمایت فلسطینیوں کے ساتھ نہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ حماس دہشت گرد جماعت ہے، وہ فلسطینیوں کی نمایندہ نہیں۔اس نے انتخابات جیت کرانی حیثیت منوالی تو اس کا ناطقہ بند کیا جار ہا ہے۔اسے یائی یائی کامحتاج بنانے کی کوششیں ہورہی ہیں۔ان برزیمن تنگ کی جارہی ہے۔ان کے وزر ااور ارکان یارلیمٹ کوایک بہودی کے بدلے گرفتار کیاجار ہاہے جس کے متعلق یتا ہی نہیں کہ کس نے اسے اغوا کیا؟ کھاظلم ہے۔اندھیر ہی اندھیر ہے۔اندھے شیطان کی سی سفا کیت کے ساتھ و نیا کھر کے و کیھتے ہوئے ، کروڑ روثن خیال انسانوں کے سامنے فلسطینی مىلمانوں سے زندہ رہنے کاحق چھینا جارہا ہے....گرایک آئھوایی نہیں جوالقدس کے لیے روئے،ایک دل ایبانہیں جوفلسطینیوں کے درد کوا نیادرد سمجھے۔ایک ہاتھ ایبانہیں جوان کی مد کو بڑھے۔الٹاان کے زخموں برنمک چھڑ کتے ہوئے اس اسرائیل کوشلیم کرنے کی باتیں ہوتی ہیں جواللہ اتھم الحاکمین، اس کے فرشتوں کواور تکوین اموریر ماموراس کے بندوں کو تسلیم نہیں۔ رہی سہی کسران شکم پرست دانش وروں نے نکال دی ہے جواسرائیل کے حق تولیت پرمقا لے لکھ رہے ہیں اوران مقالوں کو یہودی رہیوں ہے منظور کروا کراینے ایمان کی قیمت لگارہے ہیں۔ و پیے ایک بات ہے۔ یہود کی ذلت کا اس سے بڑا عبر تناک منظراور کیا ہوگا کہ انہیں اور کچھ نہ ملا تو فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران گھانا جیسے غریب ملک کا ایک کھلاڑی خریدلیا۔اس کا لے بھسو کا کام بیتھا کہ تل امیب میں یہودی حسینا وُں کی ایک جھلک کے عوض ورلڈ کی کے میچ میں اسرائیل کا حجنٹرا اہرائے۔ واہ میرے مولا واہ! دنیا بھر کی مالدارترین کمیونگ، سازشی ترین وہاغ اور برسی ذات کا بیرعالم کہ ایک کالے بکاؤ غلام کے علاوہ حجینڈا اُٹھانے والا کوئی ہاتھ نہیں آتا۔ان تمام لوگوں کومرتے وقت اس ذلت کا انتظار کرنا جا ہیے جومر دودقوم کا ساتھ و بنے والوں کے لیے مقدر ہے، چاہے وہ ایمان فروش ملا ہوں جنم برفروش وانش ورہوں یا و نیا یرست اسکالریا شہوت برست غنڈے ادرعلائے کرام کے قاتل ایجنٹ اور آخرت کا عذاب تو اس سے سواہے۔ اس کی تاب کون لاسکتا ہے؟

r..... بیان کے دماغ کا فتور ہے کہ وہ دنیا میں صرف خود کو حکمرانی کے قابل سجھتے ہیں کہ

ان کے نزدیک وہ اللہ کے بیٹے اور کچھ کیے کرائے بغیر اللہ رب العزت کے پیندیدہ اوگ ہیں جبہ بقیر تخلوق جانور (جنائل) ان کی غلامی اور خدمت کے لیے پیدا ہوتی ہے اور ان کے دنیا پرست رہنماؤل نے ان کے اس نلی نفاخر کو ہوا دے کر جنون کی حد تک پہنچادیا ہے اور بالآخر یک حیوانی جنون ان کو لے ڈویے گا۔

سر....افسوس کے بیسائی دنیا کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہودی حضرت سے علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے اور مذاق اُڑانے کے بعد انہیں بھائی دینے میں کامیاب ہوگئے پھر جناب سے علیہ السلام تین دن ایک قبر میں مدفون رہے۔ بعد از ان ان کا جمع دہاں ہے آ سانوں پراٹھالیا گیا۔ السلام تین دن ایک قبر میں مدفون رہے۔ بعد از ان ان کا جمع دہاں ہے آ سانوں کی بزد دلی ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے زندہ ہوتے ہوئے ان کے پیغیر کے دشن ان تک پہنچ گئے (جبر مسلمانوں نے جہ کہ ان کے زندہ بھی تحت دشن کو پاک پیغیر صلی اللہ علیہ وہلم کے قریب نہیں جب تک ایک آئی زندہ تھی تحت ہے سے تحت دشن کو پاک پیغیر صلی اللہ علیہ وہلم کے قریب نہیں بھی سکے جواسلام کی ایکن عیسائی وہ قابل رقم لوگ ہیں کہ اس اعلیٰ وارفع عقید نے کوئیس بھی سکے جواسلام کے آنے انہائیت کوسکھایا ہے۔

قرآن مجید کی تجی اطلاع کے مطابق سیدنا حضرت عینی ہے مین علیہ السلام آسانوں پر بحفاظت انتھا لیے گئے۔ یہودان کابال بیکا نیش کر سکے۔ البتہ عیسا ئیوں نے چونکدان کی حفاظت کافر یعنہ مسلمانوں نے اپنی کمزورجانوں کو حضور سلمی اللہ علیہ وہلم و بحفاظت احد کے دن ان کے گردان آئی جسموں کی دیوار کھڑی کردی اور آپ سلمی اللہ علیہ وہلم کو بحفاظت و مثن کے فردان کی جسموں کی دیوار کھڑی کردی اور آپ سلمی اللہ علیہ وہلم کو بحفاظت اللہ تعالی مسلمانوں سے لے گا۔ چنا کچہ قیامت کے قریب (اور قیامت تو دور ہی گئی ہے؟) اللہ تعالی مسلمانوں سے لے گا۔ چنا کچہ قیامت کے قریب (اور قیامت تو دور ہی گئی ہے؟) یہودیوں سے جہاد کریں گا دوجیں اکہ مسلمانوں کے بروں کی روایت ہے ویہا جہاد کریں گے۔ وہو عیسا کہ جہاد کریں گا دوجیں اکہ مسلمانوں کے بروں کی روایت ہے ویہا جہاد کریں گے۔ جبیدا کہ جہاد کریں گے۔ وہو حضرت سے علیہ السلام کے دا کیس گؤیں گے۔ با کیس کاریں گے۔ وہو حضرت سے علیہ السلام کے دا کیس گؤیں گے۔ با کیس کاریں گے۔ وہو ہے آ

والے تیرے بھی جناظت کریں گے اور نیجیان کے قد موں میں اپنے زقی جم بچیا کران کا تحفظ اپنے گرم گرم خون سے و لیے کریں گے اور نیجیاں کہ تحد یوں کی روایت ہے۔ وہ روایت بچو بدر واحد میں پیارے سجاب نے قائم کی اور آج تک خوش نصیب اہل ایمان نے اسے زندہ رکھا ہے۔ حضرت عیدی علیہ السلام ان یہود یوں کو جو آپ کے دوبارہ آجانے کے بعد بھی آپ کو خدمائیں گے اور الٹا پھر آپ کے قتل کے در ہوں گے ، ان کے قائم کد، شیطان آگر، د جال اعور (عربی میں ''اعور'' کا نے کو کہتے ہیں ) سبت قتل کر ڈالیس گے اور آج فسطینی مسلمانوں کے خون سے ہولی تھیلنے والے سنگدل پیود اس دن آل ایمیب اور حیفا کی سڑلوں پر ایسے پڑے ہول کے جیسے سمندر مردار چھیلیوں کو باہر چھینک دیتا ہے اور پھر بہائیس چاتا کہ ان میں سے کون تی پہلے مرکی اور کون ہی بعد میں ہوئی۔

# مغربي ممالك بورئ طبين براسرائيل كاقبضه جابت بين

گفتگو: شيخ مصد عصام: خطيب جامع مسجد اقصىٰ انٹروي: مقتى ايولها بيشاه متصور

ضربِ مؤمن: پاکستانی قوم متجدِ اقسیٰ کے خطیب وامام شخ عصام کو اپنے درمیان خوش آل مدید کہتی ہے اور مجدِ اقسیٰ اور قسطین بھائیوں کے طالات جانئے کے لیے ہے چین ہے۔
پاکستانی قوم مسئلہ فلسطین کوتمام پہلوؤں سے بغور دیجنا چاہتی ہے،اپنے فلسطین بھائیوں سے اظہارِ چیتی کر رہی ہے اور مید بنانا چاہتی ہے کہ پاکستانیوں کے دلوں اور جانوں سے جڑے ہوئے جیں۔حقیقتا ہمارے مہمان کی تعارف کے جمائیوں کے دلوں اور جانوں سے جڑے ہوئے جیں۔حقیقتا ہمارے مہمان کی تعارف کے جائے گیا آپ اپنا تھاں کے کیا آپ اپنا تھاں نے کرا رہے ہیں اس لیے کیا آپ اپنا تھاں نے کرا کرا کھی گ

شیخ عصام: میں فلسطینی مہاجر ہوں، میرا نام ٹکدعصام ہے، مسئلہ فلسطین اور مسجد اقصاًی کو اجا گر کرانے اور مسلمانوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے ان دنوں میں دنیا کے مختلف ملکوں کے دورے یہ ہوں۔

ضرب مؤمن: پاکستان میں زیادہ تر اخبارات نے بیر نجر شائع کی ہے کہ ہمارے معزز مہمان محید اقصلٰ کے امام ہیں اور جامعۃ الاقصلٰ کے نائب رئیس بھی، کیا آپ اس حوالے سے اپنے تعارف میں کوئی اصافہ کریں گے؟

شّخ عصام: جي بان! مين مسجدٍ إقصىٰ كا امام بون، جامعة الأفسىٰ كامسئول اور قائم مقام

رکیس کا عہدہ بھی میں نے سنجالا ہوا ہے، اس وجہ ہے کہ و بال کوئی رئیس نتیں تھا، کیونکہ جامعة الاقصلي كرئيس كويبوديول في ملك بدركرديا تفااوريدان كى عادت بكه جويهي الن كى مخالفت کرتا ہے یاان کے خلاف برسر پیکار ہونے کی کوشش کرتا ہے تواے ملک بدر کیا جاتا ہے، اس کالے قانون اورصیونی پروٹوکول کے تحت ہمارے جامعۃ کے مدیر کوچھی کئی سال ہے ملک سے بدخل کردیا گیا، نتیجاً مجھان کے نائب کی حشیت سے ان کی تمام ذمہ داریاں اٹھانی پڑیں۔ ضرب مؤمن: اسلامی دنیا کے کالم اور تجزید نگاروں نے مسلد فلسطین ، اس کے بدلتے حالات اوراس پرگزرے ہوئے ادوار کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہےاور پیسلسلہ جاری ہے۔ کیا آپ فلسطینی قوم برگزرے ہوئے تاریخی مراحل کے بارے میں مختصراً کچھ بتا کیں گے؟ شیخ عصام: فلطین زمین کے ایک مقدس کلڑے کا نام ہے، اللہ تعالی نے اس مبارک سرز بین کے بارے میں بہت ہے انبیاء پروی نازل فرمائی ہے۔ یہ زمین حضرت ابراجیم اور حضرت لوط عليجا السلام كالكهرب جيب كه الله تعالى نے حضرت ابرا تيم عليه السلام كوبيت الله كي بنیا د ڈالنے کا علم فرمایا ،اسی طرح ان کومسجد انصیٰ کے علاقے کی طرف رہنما کی بھی کی ، پس انہوں نے دہاں پراللہ تعالی کی عبادت کی، گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دواہم جگہوں پر عبادت کی، ایک بیت الله اور دوسرامسجد اقضی کاعلاقه -

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد دن گزرتے گئے، حالات بدلتے گئے اور فلسطین ان حالات کے مدو جزر میں جھولے کھا تا رہا ہی فارس کا قبضہ تو تھی روم کا قبضہ یہاں تک کہ اللہ تعالیہ وسلم کو 'اسراء' کے واقعہ میں مجدرافعنی کی سرکرائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مجد افعلی کا ذکر فرمایا کہ اس کے اردگرد ہم نے برکت وُالی ہے، مطلب سے ہوا کہ یہ پورا علاقہ (ارش فلسطین) مبارک ہے۔ مجد اقعلی مسلمانوں کا پہلا قبلے بھی رہا ہے۔ حضور سلمی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم نے تقریباً کا ماہ تک اس کی طرف رث کر کے نمازیں رہھی ہیں۔ مجد افعلی معراج کے واقعہ میں بھی ایک متاز اور معراج کے واقعہ میں بھی کہا تھی۔ اس

کے بعد ۱۵ ججری میں اللہ جل شامۂ نے جاہا کہ بیساراعلاقہ اسلام کے پر پیم کیے آجائے اور مسلمان متجدا قضی کوفتح کر لیں۔

مسجدِ انضیٰ کے فتح ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نلسطین کے نصار کی کو جان کی المان دی ،اس زبانہ میں کوئی بھی یہودی اس علاقہ میں نہ قعالہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تین قسم کے لوگوں کے لیے مسجدِ اقتصیٰ اور اس کے آس پاس کے علاقے میں واضعے پر پابندی لگادی:

اردی ، جو کہ مسجد اقتصٰی پر قبضہ کرنے والے تتے ،ان کے لیے اس مقدس سرز میں پر کوئی جگہنیں ہے،ان کو جا سیے کہ اسبے ملک کی طرف کوچ کرجا ئیں۔

۲۔ چوراورلٹیرے، کیونکہ بیعلاقہ مقدس ہے۔

س\_ يہود، يہوديوں كا داخله قطعاً ممنوع ہے۔

اوراصلاً بھی کوئی یہودی القدس کےعلاقہ میں موجود نہ تھا۔ اس کے بعد کئی اووار تک مسلمان اس علاقے کے تقدس کی حفاظت کرتے رہے۔

تقریباً سترسال گزرنے کے بعد خلفاء بنوامیہ نے سعید اقتصیٰ کی تعمیر نوکی اور وہاں پر قبۃ الصخرہ کی بھی تقمیر کی کا کیا مقدس چٹان ہے جو کہ کی بھی تقمیر کی جائے مقدس چٹان ہے جو کہ فرشن سے ڈیٹر چی میڈراو پر ہے اور ۲۰۰۱ میٹراس کا تجم ہے، انبیاء علیم السلام کے زمانوں میں بیمال پر قربانیوں کا ذرج ہونا اور اوگوں کا بیمال پر عبادت کے لیے آنا ثابت ہے، اس پر مسلمانوں نے ایک گند تو بھی ہے۔ اس پر مسلمانوں نے ایک گند تو بھی ہے۔ اس پر مسلمانوں نے ایک گند تو بھی ہے۔

پھر مسلمان کزور پڑ گئے توصلیوں نے علاقہ پر بقند کرلیااور محید افعلی کے اندر مسلمانوں کے ساتھ میسلوک ہوا کداس میں 24 ہزار مسلمان ذیج کیے گئے جنہوں نے صلیوں کے ظلم اور استبداد سے نیچنے کے لیے وہاں پر پناہ کتھی۔

پھرز مانے نے بلٹا کھایا اور مسلمانوں نے صلیبیوں کو وہاں سے صلاح الدین ایونی کی قیادت میں مار جدگایا۔

اس کے بعد مسلمانوں نے بڑی مدت تک القدس کی تقدیس کی حفاظت کی۔ یہاں تک

کہ مبغوض برطانوی سامراج ۱۹۱۷ء میں آیا اور اس دن سے متجدِ اقضیٰ پر قبضے کا تیسرا دور شروع ہوا جس کے ذمہ دار صهو نی یہودی اور ان کے پشت پناہ انگریز تتھے۔

اس دور کے شروع ہوتے ہی برطانیہ، امریکا اور مغربی مما لک نے دنیا کے امیرترین یہود یوں کوسرز مین مقدس میں لابسایا جو کہ مسلمانوں کے ساتھ کسی عہدو پیاں کی پروائیس رکھتے، انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر ناجائز تسلط قائم کرکے اپنی حکومت کا اعلان کیا اور وہاں کے باسیوں کواسے ملک ہے بے ڈخل کر دیا گیا۔

ضرب مؤمن: آپ کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ، امریکا اور مغربی ونیانے یہودیوں کو عاصیانہ قِصْد لایا، یہودیوں نے ہزور ہاز وقبضہ ٹیس کیا؟

شيخ عصام: جي مإل! پيسرز مين ( فلسطين )سلطنټ عثانيه کا ايک حصيقي اور جب پېلي عالمي جنگ ميں سلطنت عثانيه كاسقوط ہوا توانگريز اوراس كے حليفوں نے فلسطين براينا قبضه جما لیااورانہوں نے یہاں صبیونی مملکت بنانے کا فیصلہ کرکے یہودیوں کو دنیا کے کونے کونے سے فلسطين ميں جمع كرنا شروع كمااور كيمروہاں يران كى يہودى رياست كااعلان كرديا، نتيجاً مهملين فلسطینیوں کوجلاوطن کر دیا گیا ( جبکہ ان کی کل آیا دی پے ملین ہے ) جو دربدر ہوکرمختلف عرب ممالک، پورپاورامر یکامیں پناہ لینے پرمجبور ہوگئے ۔صرف دوعلاقے (غز ہ اورمغر کی کنارہ) باتی بن جن براب تک صبیونی تسلط نه بوسکنے کی وجہ سے فلسطینیوں کو پھھامید ہے کہ اس میں ان کے لیےایک آ زادمملکت قائم ہو سکے گی الیکن کسی نے بھی اس بارے میں ان کی امداد نہ کی ، نها قوام متحدہ اور نہ کسی اور نے ۔اقوام متحدہ کی ڈھیروں قرار دادوں کے باوجود کسطینی قوم اب تك اپنے ليے آزادمملكت كا اعلان نه كرسكى بلكه وہ سب كچھے من كاغذ برروشنا ئي تھى ، بالكل اسى طرح جیسے کہ تشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی قرار دادیں ہیں۔ جس طرح اقوام متحدہ نے قرار دادوں کے ذریعے شمیرکوآ زادی اوراستقلال کاحق دے دیالیکن صرف اور صرف کاغذ کی حد تک،ان قر ار دا دوں میں ہے کسی ایک کی بھی تعمیل نہ ہو تکی ،مقالعے میں ہندوستان کو تشمیر میں سے کچھ کرنے کا حق واقعتاً ویا، ای طریقے سے فلسطین کے متعلق قرار دادیں سب کاغذ کی

حدود ہی میں رہیں اور اسرائیل کے متعلق قرار دادوں کو واقعی حقیق اور عملی جامہ پہنایا گیا، بالکل جو کیچ کتشمیر میں ہواوہ کی چھ نسطین میں ہوا۔

ضرب مؤمن: معذرت کے ساتھ، میہ جو دوکلزوں پر اب تک صبیو ٹی قبضیٰ ہوا کیا وہ اس پر قبضہ نہ کر کئے یاوہ سرے سے ان علاقوں پر قبضہ کرنا ہی ٹیمن چاہتے؟

شیخ عصام: حقیقت تؤید ہے کہ مغربی عما لک یبودیوں کو پورے فلسطین پر قبضہ کرانا جا ہے تھے، ۱۹۴۸ء میں اس لیےانہوں نے پیش قدمی رو کی کیکن پیدو ٹکٹر سے تچھوڑ دیے جن میں سے غز ہ میں ایک ملین فلسطینی جمع تھے ( جبکہ رقبہ صرف ۴۳۰ مربع کلومیٹر ہے ) پس اگر وہ غز ہیر قبضہ کرتے بھی تو خاص استفادہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہاں کی آبادی پہلے سے زیادہ تھی اور دوسرائلزا مغربی کنارہ ہے جو کہ خالصتاً ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر بھی ایک ملین فاسطیٰی آباد تھے لیکن ١٩٢٨ مين يبود نے ان دوعلاقوں برجھی قبضه کیا اور وہاں سے اردنی اور مصری فوجیوں کو بھگایا جو ان دونوں علاقوں کی حفاظت پر مامور تھے،اس وقت ہے بلکہ ۱۹۴۸ء نے فسطینی قوم اس انتظار میں ہے کہ کوئی ان کوانصاف دلائے کیکن اب تک نہ عرب مما لک میں ہے کئی نے اور نہ اقوام متحدہ نے ان کواپناحق حاصل کرنے میں مدودی۔ آخر کاربیقوم پیٹ بڑی اورتح یک انتفاضہ کو عملی شکل دے دی جن میں ہے۔۱۹۸۷ء میں پہلی انتفاضہ ہے جو کہ سات سال تک جاری رہی ، ان سات سال میں فلسطینیوں نے یہودیوں کو کڑو کے گھونٹ پلائے ، یہاں تک کہ امریکا اس بات کے لیے مجبور ہوا، وہ عرب ممالک پرانک سلامتی کونسل بنانے کے لیے دباؤ ڈالے۔اس بہانے کہ پہونسل فلسطینی قوم کی معاونت کرے گی اوران کے حقوق کے لیے جدو جہد کرے گی۔ اس سلامتی کونسل ۱۹۹۳ء کا اجلاس کیا حقیقت برمبنی تھا؟ کیا وہ واقعتاً فلسطینیوں کو بچانے اوران کواپیخ حقوق دلانے کے لیے بلایا گیا تھا؟ نہیں! بلکہ وہ دراصل یہود یوں کوفلسطینیوں کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے بلایا گیا تھاءاس اجلاس میں انہوں نے بیقرار دادیاس کی کہ فلسطینیوں کو پچھ نہ پچھ دیا جائے گا اوران کے پچھ گرفتارا شخاص رہا کر دیے جا کیں گے۔۔۔۔لیکن بہسپ پچھاس لیےمضحکہ خیزتھا کہ بہ فلسطینی حکومت اور پیلسطینی قانون نافذ کرنے واسالیے دراصل اسرائیلیوں کو نسطینی فدائیوں سے بچانے کے لیے ایک دیوار ثابت ہوئے کو تکہ یہی پولیس بجابدین کی نقل دحرکت اوران کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھتی تھی جیسے کہ شمیریس بعض خائن نام نہاد صلمان ہندوستانی حکومت کے ساتھ کل کر جابدین اور سلمانوں کی سرکو بی کے لیے کام کررہے ہیں اور جیسے کہ افغانستان میں بہت سے نعدار امریکیوں سے ل کر بجابدین کے خلاف مرگرم ہیں۔خلاصہ یہ کہ انہوں نے فلطین میں بھی ایک کرزئی کو کری پر لا بھیا اوراس کرزئی کو کری پر لا بھیا اوراس کرزئی کو کری پر لا بھیا اوراس کرزئی دو بجابدین جوسرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور خبر فات کے قوائین کی پاسداری کرتے ہیں گو یا کہ امریکا کا حدامریکا کا سب کیا بواجابدین کے سامنے بھی ثابت ہوا جس کی وجہ سے امریکا ہے عرفات کو تبدیل کرنے یا اس کے ساتھ اس سے زیادہ غداری کرنے والے (ابو ماز ان محمودع باس) کو مقرر کرنے بوغور شروع کردیا، بس انہوں نے محمودع باس کے لیے ایک ایک حکودع باس) کو مقرر کرنے بوغور کردیا، بس انہوں نے محمودع باس کے لیے ایک ایک حکودت بنافی جاتی جوان کا مطلوبہ شروع کردیا، بس انہوں نے محمودع بازر کھے۔

ضرب مؤمن: میڈیا پر حفاظتی و یوار (حاکل باڑ) نے کافی شور بر پا کرویا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور امرائیلی حکومت نے اس کاسہارا کیول لیا ہے؟

شیخ عصام: مغربی کنارہ اور غزہ چونکہ جہادی سرگرمیوں کے اہم مراکز ہیں اس لیے یہودیوں نے سوچا کہ اردنی بارڈر کے پاس ایک ایک دیوارتعیری جائے جومغربی کنارہ کوایک پیرویوں نے سوچا کہ اردنی بارڈر کے پاس ایک ایک دیوارتعیری جائے جومغربی کا اور شام کی طرف اور شامطین می طرف سیاس دیوار کی حقیقت ہے۔ باتی غزہ کے لیے کی دیوار کی حرف اور شامطین کی طرف سیاس دیوار کی جن پر اسرائیلی فوج کی سخت سیکورٹی ہوتی ہے، دوسری طرف سمندر ہے اور باتی اطراف میں اسرائیلی فوج کی سخت سیکورٹی ہوتی ہے، دوسری طرف سمندر ہے اور باتی اطراف میں اسرائیلی فوج کی کی شخص کی درا ندازی کی روک تھام کے لیے کافی ہیں۔ اس باڑکی تعمیر پر پوری دنیا نے احتجاج شروع کیا، امریکا نے بھی رکی احتجاج تا کیا۔

ضرب مؤمن: بعض لوگوں کو بداشکال ہے کہ جب مجاہدین بہودیوں پر مملہ کرتے ہیں تو یہودی ان کے گھروں کومسار کردیتے ہیں، بچوں اورعورتوں کو طرح طرح کی نکیفیس پہنچاتے ہیں، اس طریقة سے توسلمانوں کوزیادہ فقصان پہنچاہے؟

شخ عصام: اس بات نے تو فلسطینیوں ہے بمدردی کے تاثر ات ملتے ہیں، یکی سب پھیے
کشمیراور چینیا میں بورہا ہے، دہاں کے بارے میں اس اشکال کرنے والوں کی کیا رائے ہے؟
افغانستان میں بجاہدین نے اپنی کا رروائیاں بند کیں، امریکانے اپنی بمباری اب تک کیوں بند
خمیس کی؟ چند دن پہلے امریکی طیاروں نے شہری آبادی پر بمباری کی اور ۲ بچوں سیت ۲۱
افغان شہید کے، کیا یہ بچ بجاہد ہے؟ دشمن بمباری کرتا رہے گاخواہ مجاہدوں نے کوئی کا رروائی
کی ہویا نہ آپ نے نہیں سنا کفسطینی مجاہدین نے ۵ دن کی جنگ بندی کا اعلان کیا، لیکن
کی ہویا نہ آپ نے نہیں سنا کفسطینی مجاہدین بلہ انہوں نے جرائم کا پرانا ریکارڈ ان ۵ دنول
کے دوران تو ٹر دیا۔ بیاشکال کرنے والوں نے بھی بھی یا سرعرفات کے فسطینی حقوق سے
دوران تو ٹر دیا۔ بیاشکال کرنے والوں نے بھی بھی یاسرعرفات کے فسطینی حقوق سے
لیکوں کو فلسطینی تضیہ کے بارے میں آگاہ کرے گا؟ دنیا کے لوگ تو تحریک جہادے پہلے
لوگوں کو فلسطینی تضیہ کے بارے میں آگاہ کرے گا؟ دنیا کے لوگ تو تحریک جہادے پہلے
فلسطینی قضیہ کے بارے میں تجوزیس طاخت تھے۔

ضرب مؤمن: عراق پرامر یکی قبضہ ہے نسطینی قضیہ میں کیا متائج برآ مد ہوں گے؟ کیااس قضیہ ہے دنیافک طبینی قضیہ بھول جائے گی؟ بااس ہے مسلمان (بالخصوص عرب مما لک) میں بیداری کی امپر ہیدا ہوگی؟

شیخ عصام: اسلامی اُمّت اپنان رہنماؤں اور حکام کے ہوتے ہوئے کھی بھی ہیدار نہ ہوگی ہی ہیدار نہ ہوگی بعدار نہ ہوگی یعنی ہیدار نہ ہوگی یعنی ہیدار نہ ہوگی ہیں اُن حکام کے دور میں تو بیداری کا کوئی امکان ٹیس کیونکہ جب بھی اُمّت میں بیداری کے آثار پیدا ہوئے ہیں تو یہ حکام اس کوخواب آور دوا اور اُنجاشن لگا دیے ہیں تا کہ یہ پھرے خواب غفلت کے سمندر میں غرق ہوجائیں۔

عراتی قضیہ کا ایک شبت پہلویہ ہے کہ اس ہے مسلمانوں کے لیے جہاد کا ایک نیامیدان

وجودییں آیا، امریکا جواب تک مسلمانوں سے کھیلتا تھااب وہ خوداس چکی میں پس رہاہے۔ دوسرا مثبت پہلویہ ہے کہ امریکا کے عراق پر چڑھ دوڑنے سے عراقی قوم خوابِ غفلت سے بیدار ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ عراقیوں نے بھی مزاحتی سلے تحریک شروع کی ہے اور فلسطینیوں اور عراقیوں کی بہ بیداری شاید پوری عرب قوم بھی جگائے اور وہ غیرت، دینی حمیت اور اسے مسلمان بھائیوں کی ایکار کی وجہ ہے امر ایکا اور مغرب کے سامنے متحد ہوکر کھڑی ہوجائے۔ یہ سارے شبت پہلو ہیں، رہے منفی پہلوتو ان میں سے ایک سر ہے کداس حملے نے اسرائیل کا ول بڑھایا کہ وہ اینے مجر مانداور قاتلانہ حملول کو تیز تر کردے اور دوسرامنفی نتیجہ بیرہے کہ عرب رہنما تو امر یکا کے ڈرسے پہلے کا نینے تھے، اب چونکہ امریکا اور نزدیک ہوگیا توان کا خوف اور بڑھ گیا، گویاب ان کوامریکی اشاره کافی ہوتا ہے جبکہ پہلے حکم سے کام چلتا تھا،اب صرف اشاره کافی بے کین اس منفی اثر کے مقابلے میں ایک مثبت اثر بھی پیدا ہوا ہے اوروہ سے کدامریکی بہت تیزی ہے مسلم مما لک برقضے کرتے جارہے تھے، پہلے فلسطین پھرافغانستان اور عراق،عراق کے بعد ایران اور پاکشان اور دیگر اسلامی ممالک ان کی زرمیس تنصه سلیکن افغانستان اور عراق میس امریکی ایسے بھینے کہ اب ان کے لیے آ گے بڑھناد شوار ہو گیا۔ اب بیاس گاڑی کی مانند ہیں جو سپر ہائی و ہے جیسی سڑک پر تیز دوڑتے ہوئے ایک گڑھے میں حاگری ہو۔

ضرب مؤمن: مسلمانوں کی رگوں میں فلسطینیوں کی خاطرخون جوش مار رہا ہے اور مسلمان نو جوان فلسطین مسلمانوں کے عقیدے کا ایک لا یفک جز ہے اس لیے مسلمان اے یہود یوں کا صرف جغرافیا کی جینے ہیں۔ ایک صورت ہیں بلکہ اس کو عقیدہ اور اسلام کے خلاف نا قابل محافی جرم بھی بجھے ہیں۔ ایک صورت میں آپ (فلسطینی قضیہ کے سفیر کی حیثیت ہے ) ان مسلمانوں کے لیے کیا تھے جت کرتے ہیں؟ اور ان کی رہنمائی کس لاکت کل کی طرف کرتے ہیں؟ تا کہ وہ کمل اور تینی طریقے نے فلسطین کی کی رہنمائی کس لاکت کل کی طرف کرتے ہیں؟ تا کہ وہ کمل اور تینی طریقے نے فلسطین کی آزادی کے لیے کا کا مرکبیں۔

شیخ عصام: سب سے پہلے میں فلسطینی اتھارٹی کے ان سفیروں سے جو اسلامی اور

غیراسلامی ممالک میں مقیم ہیں بھر پوراحقاج کرتا ہوں کہ وہ ان ممالک میں کرتے کیا ہیں؟ <sup>فل</sup>طینی سفیریا کشان میں کون سے فرائض انجام دےرہے ہیں؟ وف<sup>لس</sup>طینی مسلہ میں فلسطینیوں کی حمایت کے لیے کیوں جلیے منعقذ نہیں کرتے ؟ ان کی اقعار ٹی خائن اورغدار ہے، ظاہر ہے کہ بہ بھی خائن اورغدار ہوں گے،ان کے لیے فلسطینی مسئلہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا،ان کاسر وکاران چیز ول سے ہے جو للطینی قوم کے لیے جمع ہوتی ہیں،ان کا مقصدتو اپنا پید جرناہے۔ بھارت میں فلسطینی سفیراسرائیل کےمفادات کے لیے کام کرتا ہےاور ہندووں پر دیاؤڈوا آپار ہتا ہے کہوہ اسرائیل سےا چھے تعلقات استوار کریں۔ باقی عرب مما لک میں جفلسطینی سفیر مقیم ہیں وہ بھی اینے ملک کے لیے کچھنیں کرتے۔ہونا تو بیرچا ہےتھا کہ ہر فلسطینی سفیرروزانہ یا کم از کم میڈیا پر ہفتہ واربیان دیتااوران بیانات میں اپنی قوم کے حقوق اور جہاد کے بارے میں مسلمانوں کوآ گاہ کرتا ۔۔۔۔الیک سفیر کے لیے یہ کام بہت کٹھن اور مشکل ہے۔۔۔۔لیکن مسلمان نو جوانوں کے لیے پیکام آسان ہے، وہ اس جہاد میں ہا سانی حصہ لے سکتے ہیں، مجاہدین کی خبریں نشر کرنا جہاد ہے ادریا کستانی قوم کےاپٹی ہتھیاراوراسلامی وحدت فلسطینی مجاہدین کے لیےا مک سپورٹ دیے والی طافت کی حیثیت رکھتی ہے اور پاکستانیوں کا بین الاقوامی کانفرنسوں اور اجلاسوں میں فلسطینیوں کا ساتھ دینا بیتھی مجاہدین کی حوصلہ افزائی کرتااوران کی ہمت بندھا تا ہے۔

وہ نو جوان جن کی رگوں میں گرم خون دوڑنے لگائے فلسطین کی محبت اور جہاد ہے لگاؤ کی وجہ اس بھر اس کے ملائے کی اور جہاد ہے لگاؤ کی وجہ سے اس سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اللہ سے بدعا ما تکسی کہ ہمارے درمیان غداروں کی ٹولی کوختم کردے اوران کو پیاطمینان دلاتا ہوں کہ فلسطینی آخری سانس تک لڑتے رہیں گے کہ پوری کے کہ کیک مشیست بھی اس جہاد کو دوا م دیتا جا بھی ہے اوراس پر دلیل ہے کہ پوری دنیا علی مسیس سے زیادہ پیدا ہونے والے نریج فلسطین میں پیدا ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ جمیس میں بیدا ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ جمیس میں جہاد پر راضی ہے۔

آخر میں'' ضرب مؤمن'' اخبار کے ادارہ کی فلسطینی مسئلہ کو اجا گر کرنے کی کوششوں کو سراہتا ہوں۔اللہ تعالیٰ آپ کو جز اے خیر عطافر ہا ہے۔

# نئىصدى ميں عالم اسلام كودر پيش چينج

اس عالم میں جہاں ثبات فقط تغیر کو ہے، ہرآنے والالحدائے ساتھ مے تقاضے لے كرآتا ہے،اوراب تو دنیااتن تیز رفتار ہوگئی ہے کہ ہردن، ہرساعت انسان سے میے عزم ومل کی متقاضی ہوتی ہے۔ وقت کے تقاضے اور زمانے کی طلب کو سمجھ کرا سباب مہیا کرنے اور اپنے وسائل اور صلاحیتوں کومقصد کے حصول کے لیے بھر پور طریقے سے استعال کیے بغیراس مشینی دور میں کامیانی کا تصور نہیں کیا جاسکتا نئی صدی ہم ہے دور بنی ودور اندیثی ، بلندہمتی اورحسن کارکردگی کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس وقت جبکہ عالم كفر مادى ترقى كے اعتبار ہے اوج كمال كو پہنچا ہوا ہے، مسلمانوں کواپنی عزت وحرمت کی حفاظت اور بقاوتر قی کے لیے نہایت فہم وفراست کے ساتھ ممل پیهم اور چېدمسلسل کی ضرورت ہے۔امت مسلمہ میں ایسے د ماغوں، باصلاحیت افراد اور قابل نو جوانوں کی کمی نہیں جوایئے عزم وکردار ہے، قربانیوں اور مجاہدے سے اسلام کو غالب اور كفر كو مغلوب كرسكتے ہيں.....كيكن افسوں كدمقصد حيات واضح اور عمل كى سمت متعين ند ہونے كى وجد ے صلاحیتیں وہاں نہیں لگ رہیں جہاں انہیں استعال ہونا چاہیے تھا۔ ذبن کی قوت اور بازوؤں کی طافت اس مصرف میں خرچ نہیں ہورہی جہاں اس کاحق ہے۔ مادیت کے برستار، ہوں میں گر فیار، وی الہی کی تعلیمات ہے محروم،اللہ کی رحمت سے مایوں،ایمان کی روثنی ہے محروم كفر کے سر غنے ننگ صدی کی آمد کا جشن منا کر خاموثی ہے نہیں بیٹھ گئے بلکہ وہ اسلام سے بھر پورمعرکے کی تباری اورمسلمانوں کومٹادینے یا جھکا دینے کی مکمل منصوبہ بندی کے بعد مناسب وقت اور ساز گار حالات کا انتظار کررہے ہیں۔صاف لگ رہاہے کہ رواں صدی میں کفر واسلام کا ایسا بھر پورٹکراؤ ہوگا۔اس لیےمسلمانوں کورجوع الی اللہ پڑمل پیراہو کے جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری نثر وع کرد عی چاہیے۔ نئی صدی میں عالم اسلام کو جوچینئے در پیش ہیں ان میں سرفہرست درج ذیل چیزیں آتی ہیں، ہرائ شخص کا جےاللہ تعالیٰ پرائیان اور قیامت کے دن کی جواب دہی پر گفتین ہے، فرض ہے کہ دوا پی صلاحیتوں کے بقار رائی ٹینٹنے سے نبر داڑنا ہونے میں حصہ ڈالے۔

#### ا-احيائے خلافت:

سب سے پہلی ذمہ داری جس کو پورا کیے بغیر مسلمان بے آسرا بیٹیم کی طرح ہیں، نظام خلافت کا قبام واستحکام ہے۔خلافت کے ادارے سے محروم ہونے کے بعد ہماری حالت کی ہوئی بینگ کی طرح ہے جس پر جھیٹنا ہر کوئی ایناحق سمجھتا ہے۔ یہادارہ مسلمانوں کی مرکزیت کا نشان،ان کی بیجتی ویگانگت کی علامت اورمهر بان سر برست کی طرح تھا۔ کفرخصوصاً بهود کی پیهم سازشوں سے اس ٹکہبان اور سر برست کے خاتمے کے بعد و نیا بھر میں بھھرے ہوئے مسلمان ان بے سہارا بتیموں کی طرح ہیں جنہیں قدرت کی آز ماکش نے کسی بخیل کے دسترخوان برلاجح کیا ہو، پاکسی تنزخونگراں کی سر برتی میں دے دیا ہو۔ دنیا میں اس وقت ہرقوم وملت ، ہر مذہب ونظر ہے ہے وابستہ مخص کے حق میں کوئی نہ کوئی آ واز اُٹھانے والا بے لیکن ایک مسلمان ہیں جن کے سر برکوئی ہاتھ رکھنے والا ،جن کے در د کا کوئی مداوا کرنے والا اور جن برہوتے ظلم کود کھے کرکوئی غیرت کھانے والانہیں ....اس لیے کہان کے سرسے خلافت کا سائیاں اور امیر المؤمنین کا مہریان سامہ گزشتہ صدی کی تیسری دہائی (۱۹۲۳ء) میں چھین لیا گیا تھا۔اس کے بعد سے مسلمانان عالم شیر کے ان بچول کی طرح ہیں جواند هیری رات میں ماں ہے بچھڑ کر درندوں ہے بھرے جنگل میں گم ہو گئے ہوں \_اے قابل فخر اسلاف کے فرزندو!اس نظام کو دوبارہ زندہ كرنے اورايے حقوق كے اس محافظ كو پھر سے وجود بخشنے كى فكر كرو۔ امارتِ اسلاميد كى ترتى واستحکام کے لیے کام کرو،عزت وعظمت رفتہ دوبارہ یا جاؤگے۔

#### ۲- نظام قضاء کا اجرا:

خلافت کے ادارے سے محروم ہونے کے جہال اور بہت سے نقصان ہوئے ، وہال سب سے بڑی آفت ہے ہوئی کہ اللہ کے أتارے ہوئے قانون کی جگہ البلیس کے سکھائے ہوئے

طریقوں کی حکمرانی ہوگئی۔صورتِ حال ہیہ کہ فیصلہ جا ہے والا بھی مسلمان اور فیصلہ کرنے والا بھی مسلمان؛ حاکم وگلوم، مدمی ومدعیٰ علیہ سب کلمدگو ہیں، کیکن ان کے درمیان فیصلہ عیسائیوں اور یہودیوں کے بنائے ہوئے توانمین کے تحت ہور ہاہے۔خلاف اسلامیہ کا اولین فرض ہوتا تھا کہ اپنی مملکت کی حدود میں امر بالمعروف، نہی عن المئكر کا سلسلہ جاری اوراحکام البہے کے نفاذ کی نگرانی کرے۔ جب خلافت ساقط ہوگئی تواب کفر کی فطری وڈبنی بلغار کے سامنے کوئی بندیاندھنے والانہیں۔مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں میں شریعت کی نہیں، راندہ درگاہ یہود یوں اور تثمن اسلام عیسائیوں سے مستعار مائے ہوئے قانون کی بالا دستی ہے۔سب جاہتے ہں کہ شریعت مطہرہ کی حکمرانی ہولیکن کسی کونہیں خبر کہ ان پر غیروں کے قوانین کس طرح مسلط كرد بے گئے ہيں؟ اے مير بنادان بھائيو! بيسب خلافت اسلاميد محرومي كانتيجہ ہے۔علماء حق نے افتاء کا جونظم قائم کررکھا ہے، بینجی طور پرشریعت کے نفاذ کے ہم معنی ہے کیکن دینی اداروں میں دارالا فتاء کی طرح دارالقصاء کے قیام کی بھی ضرورت ہے۔ کیساستم ہے کہ فریقین الله كي مبارك شريعت ير فيصله كروانا جايت ہول اور ملك بھر ميں ايساادارہ نه ہوجوان كي بياہم ترین شرعی ضرورت پوری کر سکے۔ بیعلائے کرام ومفتیان عظام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے اداروں میں قضاء کے نظم کومتعارف کروا نئیں۔افتاء کے نظم کو وسعت دے کر قضاء شرعی کو وجود بخشا جنداں مشکل نہیں۔ ٹی صدی میں نظام قضاء کا اجراا یک ایسا چیننی ہے جس کا سامنا حضرات علمائے کرام کوکرنا ہے۔ دیکھنا بیہ ہے کہ وہ اس سے کس طرح اور کتنی جلدعہدہ برآ ہوتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب فریقین کوشری مسلہ بتایا جاسکتا ہے توان کے درمیان شری فیصلہ کرنے میں کیار کاوٹ ہے؟ نجانے اس اہم شعبے کے قیام اوراس شرعی فرمداری کااحساس ہم ہے کیول ختم ہوگیا؟ حکومتوں کے ذریعے عدالتوں کا فرنگی نظام ختم نہیں ہوسکتا تو ہم ان سے مطالبہ کرنے کی بحائے وقت کےمطالبے کو سیحتے ہوئے خود ہے شرعی عدالتیں کیوں قائم نہیں کرسکتے ؟ ٣- بلا دحر مين سے غيرمسلم افواج کا اخراج:

گزشته د بائی میں ملمانوں کے تین بڑے دشن امریکا، برطانیا ورفرانس ایک زبردست

حلیے اور انتہائی مکارانہ سازش کے تحت ہمارے مقدس مقامات میں بھاری سامان حرب کے ساتھ داخل ہوگئے ہیں۔ یہ ایک ایسالیہ اور انتہافسہ س ناک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد انتا ہوا کوئی اور سانحہ رونمائییں ہوا۔ رونا صرف اس بات کا منہیں کہ وقتمن نے تھر میں تھس کرمور چہ بتالیا ہے، وہائی اس پر ہے کہ اہل ملت اس نقب زنی سے ہے بخبر ہیں۔ جانے والے حاتی کا ساراز ورخرج کرکے پکاررہے ہیں کہ ابر ہم کا تشکر قریب آئیہ ہے ہیک فرزندان اسلام ان کے واویلے پر کان دھرنے کے لیے تیار نیس

وائے ناکامی! متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے ول سے احساس زیاں جاتا رہا

اگر کسی مجد کے نماز ہیں کو بھنک پڑجائے کہ مجد کے قبلہ کی ست پچھ خرف ہے واگر چہ اس کا انحراف اتنا نہ ہو کہ نماز کی صحت پر اثر ڈالے کین اکثر نمازی نماز خراب ہونے کے وسوے میں متناز ہوجا ئیں گے۔ یہاں حال ہیہ ہے کہ کھیتہ اللہ، مسجد نبوی، شعائر اسلام اور پوری ارضِ حرم پر ایک مضوب کے تحت، غاصبانہ نبیت کے ساتھ، ممکن تیاری کر کے یہود ونصاری کی عالمی قو تیں اپنا تسلط حاصل کرنے کے تحری مراحل کو آئیتی ہیں اور سوا ارب مسلمان ان کو اپنا محافظ ہ فیر فیر فیرور اور ور مدرد سمجھ بیٹھے ہیں۔

مسلمان کس طرح اپنے ان مقد آل اور حتیرک ترین مقامات کا تحفظ کرتے ہیں اور کب جہاد وقتال کے عظم اللی وسنت نہوی کو اختیار کر کے ان چیٹر نے نامحا فنطوں کو دار الکفر میں واپس سیجیج ہیں، یہ نئی صدی کا وہ چینئی ہے جو مختفر یب اپنی تمام ترشدت کے ساتھ عالم اسلام کے سامنے آگئر ابوگا۔ اے کعب کے پاسانو! حرم کے نقدس کی شم کھانے والو! کیا تم نے اس کے لیے کوئی سامان کیا ہے جس کی گری میں تھے بغیراب کوئی جا دو نہیں رہا۔

۳- بیت المقدس اور بابری مسجد کی واگذاری:

اندلس کی مبچد قرطبه کاغم ابھی ختم نہ ہوا تھا کہ بیت المقدس کے ہاتھ سے جاتے رہنے کا صدمہ امت مسلمہ کو برداشت کرنا پڑا۔ اور بیت المقدس کا صدمہ ابھی ہلاکنہ ہوا تھا کہ بابری مسجد

ڈھادیے جانے کی قیامت دیکھنا پڑی۔ جامع قرطبہ کے مینار وُہائی دیتے رہے، ہم دنیا پرتی میں مت رہے، یہاں تک کہ کفر کے نایاک قدم مسجد اقصٰی کی دہلیز تک آپنیجے۔معبداقصٰی کا گنبد ہاری ہے حسی کا نوحہ کرتارہا، ہم بےسدھ پڑے رہے، یہاں تک کہ بابری معجد کا سانحہ پیش آگیا۔اوراب الله تعالی کے دشمنوں سے نبر دآ زما ہوکے الله تعالی کوراضی ندکیا تو نجائے کتنی قیامتیں جارے سروں برآئی کھڑی ہیں۔ اندلس کے عیسائیوں، اسرائیل کے یہود یوں اور بھارت کے ہندوؤں نے اسلام سے دشمنی کرنے اورمسلمانوں کو نیجا دکھانے میں سرنہیں چھوڑی ۔ اب مسلمانوں کی باری ہے کہ وہ ان کے چیننج کا جواب کس انداز میں دیتے ہیں؟ اے قرطبہ کے مینارو! ہم تہمیں گواہ بنا کے رب ذوالجلال سے عہد کرتے ہیں کہ تہمیں ایک بار پھر تکبیر کی زمزمہ بارصداؤں ہے آباد کریں گے۔اےمبداقصیٰ کے گنبد! تیری عظمت اور تقدّی کی ہاسانی ہم ایناخون دل دے کے کریں گے۔اے باہری مبجد! تیری ہراینٹ جب تک اپنی جگه ندلگ جائے بیزندگی ہم پر بوجھ ہے۔ تیرے شہید ہوجانے والے منبر ومحراب میں بیان کی حانے والی عظمت الہی کی قسم! تو و کیھے گی کہ تیرے بیٹے ، تیرے جانباز کس طرح تیرا بدلہ لیتے ہں۔ اے نو جوانان اسلام بے غیرتی کی زندگی کی تہمت کب تک اپنی گردنوں پر اُٹھائے پھرو گے؟ اب اٹھ پڑو! ایمان وعزیمیت کے ایک نئے سفر کا آغاز کرو، جس کی ابتدا بابری مسجد کی وا گذاری سے اور انتہابیت المقدس کی واپسی اور قرطبہ کی آزادی سے ہو۔

۵-مقبوضه مسلم خطول کی آزادی:

شریعت کامسلم مسئلہ ہے کہ جو جگہ مسلمانوں کی زیکٹیں ہو پھر کفراس پر تساط جمالے تواس کے ایک ایک گئی میں کو تابی تشکین جرم کے ایک ایک گئی میں کو تابی تشکین جرم ہے۔ افسوس کہ ہم میں وہ فہ ہی غیرت نہ رہی جس کے سبب مقبوضہ مسلم خطوں کی آزادی کے بغیر ہم جینے کو عار مجھتے ۔ تبجب ہے کہ گندی مٹی ہے بنائے گئے نبوں کو بوجہ والا بنیا اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھتا ہے جبکہ اس کی جھولی میں سوائے رسوائی کے دھبوں اور شکست کے واقع سے کہ گئی تاریخ اور شاندار ماضی رکھتے ہوئے اکھنڈ پاکستان واقع سے کے گئی ہوئے اکھنڈ پاکستان

سے مشن سے العلق میں ۔ کیا پہلے را اس کماری سے خیر تک اور مالا بار کے ساخل سے ہمالیہ کے پہلڈ وں تک سمار نے کا سارا خطہ سلمانوں کا فدیقا؟ جب پورا برصغیر سلمانوں کا تھا تو ہم شمیر پر اکتفا کیوں کریں؟ ہمیں تشمیر سے دبلی تک اور گروزنی سے غزہ تک سارے مقبوضہ علاقوں کو چھڑانا ہے۔ اگر اسلامی سلطنت کے برچم شنے ایک لحد کے لیے بھی کوئی جگہر ہی ہے اور اس میں سامان کے بیاری خطوں کی قدر داری پوری نہ ہوگی اور اس کی فکر نہ سرے بیاری نیکڑ ہوگی ۔ ان خطوں کی آزادی ٹی صدی کا بہت بڑا چیلئے ہے۔

میں سے ایک چپ بھی ہماری پکڑ ہوگی ۔ ان خطوں کی آزادی ٹی صدی کا بہت بڑا چیلئے ہے۔

میر نے بردوز تیا مت ہماری پکڑ ہوگی ۔ ان خطوں کی آزادی ٹی صدی کا بہت بڑا چیلئے ہے۔

میر اور سے ممارے شلے ہے:

برادران اسلام! نئ صدى بہت سے چیلتی ہے دائس میں لے کے آئی ہے۔ان سے نمٹنے کی ایک بی صورت ہے وہ بیکہ ہم تفقو کی وطہارت کے ذریعے اپنے ظاہر وباطن کی گندگیاں دور کرلیں۔ ذکر وعبادت سے خود کو آراستہ کریں۔ تزکیہ قلب اور تعلق مع اللہ کی دولت حاصل کریں اوران صفات کو لے کر اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد وقال کے مہارک ومقدس راستے پرگا مزن ہوجا کیں۔ ہمیں اب لوچ قلب پر تقش کر لینا چا ہے کہ مسلمانوں کی کا مران تبکوار کے ساتھ کے اسے ہوکر جاتا ہے۔

#### صلاح الدين ايوني كہاں ہے؟

فضاؤں ہے بھی تاریکی عیاں ہے زمیں حیران ہے ساکت آسان ہے تأسف کا تخیر کا سال ہے سرایا مسجد اقصلی فغال ہے الوبی کہاں ہے؟ یہی ہے دشن مسلم یہی ہے صلاح الدين جسے خیبر سے دھتکارا وہی ہے گر غافل حرم کا پاسباں ہے متاع دیں وایماں لٹ رہی ہے صلاح الدين ايوني كہاں ہے؟ اگرچه کژوی هو حق بات بولو ہے موقع دامن عصال کو دھولو مسلمانو! خدارا آنگھیں کھولو سنو!القدس سے تم کو اذاں ہے صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ بہت دشوار اُمّت بر گھڑی ہے نتاہی اس کے دروازے کھڑی ہے حکمرانوں کو سیاست کی بڑی ہے مکن کھیلوں میں اینا نوجواں ہے صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ عرب کے باس دولت کا ذخیرہ عجم کے باس ایٹم بم کا ہیرہ زبال رکھتے ہوئے بھی بے زبال ہے یہی کیا اہل حق کا ہے وطیرہ صلاح الدين ايوني كهال ہے؟ نہتوں پر مظالم ڈھا رہا ہے یہودی بردلی دکھلارہا ہے یہ گیدڑ شہر کی ست آرہا ہے خوداینی موت کی جانب رواں ہے صلاح الدین ایونی کہاں ہے؟ فقط ہاتوں کا کوئی کھل نہیں ہے آثر یہ مسکے کا حل نہیں ہے مسلمانوں کی جبیں پر بل نہیں ہے یہ کیا ناواقف سود وزیاں ہے صلاح الدين ايوني كہاں ہے؟ شاہین ا قبال آثر

### اےارضِ فلسطین

مدت سے تری پیٹھ یہ ہے ظلم کی تمرین کافر کا وجود ارشِ مقدس کی ہے تو ہین ہوسکتی نہیں ہے دل مجروح کوتسکین جب تک که نه هوزیر زمین ظلم کی تدفین اعلیٰ ہے تری شان تو نبیوں کا ہے مسکن تو ارض مقدس ہے کرامات کا مخزن ہملوگ کریں گے تری اب خون سے تزئین تجھ سے ہی تروتازہ ہے ایمان کا <sup>کلش</sup>ن جيتے ہيں فقط بُغض كا سودا ليے دل ميں مسلم کو مٹانے کا تفاضا کیے دل میں دنیا سے چلے جائیں گے بدند ہب وہددین صہوتی ریاست کی تمنا کیے دل میں گو امن کا دنیا میں تو بنتا ہے برندہ حالانکہ تری پیٹھ یہ ہے دستِ درندہ دنیا کو جو کرتا ہے فقط صبر کی تلقین تو اس کی فقط چشم عنایت سے زندہ حیمن جاتے ہیں فرزندتر سے پینکٹروں ہرسال مانا کہ تو مجبور ہے مقہور ہے فی الحال ہیں تیرے فدائی بھی عجب قابل شخسین ہر لائق صدرشک ہیں واللہ ترے لال اس ظلم سے یہ ذوق جنوں کم نہیں ہوتا پھونکوں سے دیا حق کا تو مدھم نہیں ہوتا آ زادکرائیں گے تھے اب مرے شاہین ہاں پنجۂ کر مس میں کوئی دم نہیں ہوتا گودست وگریبال کوبھی جاک کریں گے ہم وقت کی آ واز کا ادراک کریں گے جذبه بيرهيقت بنے كهه دو ذرا آمين! صہیونی غلاظت سے زمیں یاک کریں گے حاصل تمنائي

ۋالے گی

## فلسطينىمسلمانون كاجنكى تزانه

وَسَنَهُ ضِينٌ جُهُوعاً نُسرُدَعَهُمُ شننفوض صَعَبادكنَا صَعَهُمُ اور ہم کشکروں کی صورت ان برجایزیں گے ہم ہشن کےخلاف میدان کارزار میں کودیڑیں گے وَنُعِيدُهُ الْدَحُدِقَ الْدُمُغُمَّ صَبِ وَبِكُلَ الْدُقُوْدِةِ لَدُ فَعَهُمُ اور بوری قوت کے ساتھ ہم دشمن کو پسیا کریں گے ہما پناغصب شدہ حق چھین لیں گے سَـــــُــحَــــرَّوُ أَرُضَ الْأَحُــــرَاد بسِلاَح الُسِحَسِقَ الْبَتَّسِار ہم آ زادلوگوں کی سرز مین کوچھڑوا کردم لیں گے حق کی حمایت میں تیز دھاراسلح کے ساتھ مِسنُ بَسعُدِ السَّذُّلَ وَذَا الْسعَسادِ وَنُسِعِيُسِدُ السطُّهُسِرَ إِلَسِي الْسَقُدُس اس کے چھین لیے جانے کی ذلت اور رسوائی اور ہم بیت المقدس کی حرمت واپس دلائیں گے کےانتقام میں وَسَنَهُ ضِي نَدُكُ مَعَ اقِلَهُمُ بِدَوِيِّ وَامِ يُسَقُّلِ فَهُ مُ الیی زور دارضرب کے ساتھ جو ہڈیوں تک کو ہلا اورہم دشمن کی بناہ گا ہوں کوز مین یوس کردیں گے ڈالے گی وَسِكُلِ الْفُوِّةِ نَسِرُ دَعُهُمُ وَسَنَهُ مُعُوالُعَازَ سِأَيُّهِ يُنَا اور بعر پورتوت کے ساتھ دشمن کونکال بھگا کیں گے اور ہم جلد ہی عار کے داغ کو اپنے ہاتھوں سے مثادیں گے لَــن نَّتُــرُك شِبُـرًا لِــلـــدُّلَ لَـن نَــرُضَ بِــجُــزُءٍ مُّــحُتَــلّ اورکسی صورت بین ایک بالشت زمین بھی یہود ہم ارض مقدس کے سی جھے پر قبضہ ہر گز برداشت کے قضے میں نہیں چھوڑ یں گے نہیں کریں گے سَتَسَهُ وَرُ الْأَرْضُ وَتَسَحُرِقُهُ مُ فِي الْأَرْضِ بَسَوَا كِيُسِنَّ تَسَخُلِكُ عنقریب زمین لاوا اگلے گی اور دشمن کو پھونک (اہارے سینوں کی )زمین میں بہت ہے آتش

فشال ہیں جود مک رہے ہیں

#### بیت المقدس کی تلاش

15 و میں صدی ججری، ان شاء اللہ اسلام کی صدی ہوگی لیکن اس بات کا فیصلہ بیت المقدس میں ہوگا

کیف بنارسی

یاز پیگیر جلوا اطاش کرتا ہوں مرشید دل کا نقاضا طاش کرتا ہوں خلاش کچھ ایسی، غم ایسا اطاش کرتا ہوں کچھ ایسی شورش برپا طاش کرتا ہوں ایس خشر خیز نظارا اطاش کرتا ہوں وہ رگ و بوئے فگافتہ عاش کرتا ہوں وہ دل نواز اشارا اطاش کرتا ہوں جمال شاہر رعنا اطاش کرتا ہوں وہ دل و نظر کا اجالا اطاش کرتا ہوں دل و نظر کا اجالا اطاش کرتا ہوں

تجلیوں کا سراپا تلاش کرتا ہوں شعار و طرز وفا تلاش کرتا ہوں کہ جمی مثا نہ سکے جس کو نشہ صبحا سان وہ ہوک دیل جائے ہر حریف کا دل شان جس چہ ہوں رگھینیاں بہاروں کی تقدم قدم چہ کھلادے جو آرزو کے چن بہادے ثور کے دریا میں موبح ہت کو جام آئیں گھور میں تابندگی سے کیا ہوگا سے کیا ہوگا

كوئى جميل سرايا تلاش كرتا ہوں وه نور دبده بينا تلاش كرتا بول! ہر اِک عمل کا نتیجہ تلاش کرتا ہوں مجھے یہ کس نے رکارا تلاش کرتا ہوں شكوه عظمت رفته تلاش كرتا هول ومال ادب كا سليقه تلاش كرتا هول وه غم جو صرف ہو اینا تلاش کرتا ہوں جهاں میں ابیا ٹھکانہ تلاش کرتا ہوں مٹاسکے نہ زمانہ تلاش کرتا ہوں اب وفا به وه نغمه تلاش كرتا جول وه زهر غم کا پاله تلاش کرتا ہوں وه مشت خاک وه بارا تلاش کرنا هول دل فراخ و کشاده تلاش کرتا هول مگر خلوص کا نعرہ تلاش کرتا ہوں وفا کی راہ میں کیا کیا تلاش کرتا ہوں تفس نفس میں مجلتا تلاش کرتا ہوں تیرے خال کی دنیا تلاش کرتا ہوں جو ساز بر کوئی نغمہ تلاش کرتا ہوں کہاں گیا در کعبہ تلاش کرتا ہوں

کی بہار مجسم کی جنٹو ہے مجھے ہزار بردوں میں بھی حق نہ چھپ سکے جس سے ہر ابتداء میں نظر انتہا یہ رہتی ہے صدا یہ آتی ہے دل کے قریب سے کیسی نگار وقت کی تاریخ لکھ رہا ہوں میں جہاں ہے نے ادلی حسن انجمن کی دلیل شریک جس میں ہو دنیا وہ درد ہی کیا ہے رما وحرص کا جس حاتبھی گزربھی نہ ہو وہ نقش مائے محبت جنہیں کسی صورت جو سوز درد سے گرما دے اہل محفل کو برائے حق جے سقراط نے یا تھا مجھی جو دوسروں کے لیے بے قرار ہو ہر دم تمام گردش دوران سمیٹنے کے لیے ليوں ميں اب نہيں باقى مجال كويائى خال دوست،غم شوق، آنسوؤں کے چراغ وہ سوز درد جوم دہ دلول کو زندہ کرے مرے حبیب، مرے دل کو روشنی ہو عطا کسی کی آہ مسلسل سائی دی ہے بہت دنوں سے خجل شوق جبہ سائی ہے

جو اُڑ گیا ہے وہ نغمہ تلاش کرتا ہوں وہاں دلوں کا أحالا تلاش كرتا ہول ومال میں نور کا ترکا تلاش کرتا ہوں ہوا کے رخ یہ جلاتا ہوں آرزو کے جراغ 💎 اندھیری شب میں سورا تلاش کرتا ہوں . لہو سے جس کو سنوارا تلاش کرتا ہوں کسی کا نقش کف با تلاش کرتا ہوں وه نقش مسجد اقصلی تلاش کرتا ہوں کچھ اور ان کے علاوہ تلاش کرتا ہوں وبی دوا و مسجا تلاش کرتا ہوں وه لو، وه سوز، وه شعله تلاش كرتا بول وه لازوال فسانه تلاش كرتا بهول بلند عزم و اراده تلاش کرتا بول تحقیے خبر ہے کہ میں کیا تلاش کرتا ہوں میں ان بلاؤں کا صدقہ تلاش کرتا ہوں وه ایک آبنی پنجه تلاش کرتا ہوں وہ اتحاد کی مالا تلاش کرتا ہوں عصائے حضرت موی تلاش کرتا ہوں میں ساز ول میں وہ نغمہ تلاش کرتا ہوں جهاد کا وه قرینه تلاش کرتا هون

بہت دنوں ہے صدائے اذاں نہیں آئی جہاں بہ ظلمت دوراں ہوئی ہے سابہ فکن فب دراز ألم كا جہال تبلط ہے وه گلتان تمنا، وه آرزو کا چمن بھٹک رہا ہوں بگولوں کی طرح صحرا میں وہ جس کے لٹنے یہ غیرت نہ آئی ملت کو غم حیات، غم دوجهال میں ناکافی جو کشتگان روحق کو زندگی بخشے ضاء ہے جس کی فروزاں ہو سینئہ ملت حقیقت ابدی جس کا بن گیا عنوان اللی قوت رواز بخش دے مجھ کو اللی بیت مقدس کی جنتجو کے سوا جہان کفر کی بورش ہے اہل ایماں مر جو دست و ہازوئے ماطل کوموڑ کر رکھ دے کبھی خلوص کے موتی پروئے تھے جس میں اُٹھارہے ہیں سر، اس دور میں نئے فرعون تمام عالم اسلام کو جو تؤیا دے اجل بھی آئے تو پیغام زندگی لائے

گلوں میں خون تمنا تلاش کرتا ہوں جهاد شوق کا فتوی تلاش کرتا ہوں ین اینا قبلئه اولی تلاش کرتا ہوں ہر ایک موج میں شعلہ تلاش کرتا ہوں نثان ملت بضا تلاش كرتا ہوں میں اس غبار میں کعبہ تلاش کرتا ہوں میں کب سے مسجد صحرا تلاش کرتا ہوں مگر ہے اس کا سبب کیا تلاش کرتا ہوں سبب شکست کا ہے کیا تلاش کرتا ہوں گریز یائی کا نقشہ تلاش کرتا ہوں فریب کاری دنیا تلاش کرتا ہوں شعور رہیم دانا تلاش کرتا ہوں کہاں کہاں ہے اندھیرا تلاش کرتا ہوں ہوا جو گھر تہ و بالا تلاش کرتا ہوں فريب وعدة فردا تلاش كرتا بول رموز عالم بالا تلاش كرتا ہوں فقط خدا کا سیارا تلاش کرتا ہوں ابھی تو خانۂ کعبہ تلاش کرتا ہوں وه مردِ حر، وه جيالا تلاش كرتا هول

چین چین سے کہ مقتل ہے آرزوؤں کا کہاں ہیں مفتی دین مبین وشرع متین بتائس راه مجهے واعظان ذوالا كرام بجائے خون، بھری ہے رگوں میں آتش شوق جراغ طور لیے پھر رہا ہوں صحرا میں وفا کی راہ میں جھائی ہوئی ہے گردِ جفا کهال بین ناصر و انصار کچه تو بتلائس زوال ير بعرب، اوج ير ب اسرائيل تهیں قیادت اعلیٰ کا تو قصور نہیں؟ کہیں کمی تو نہ تھی جذبہ جہاد میں کچھ دم جدال به جهمیار کند کیوں نکلے شکست فاش کی ذلت اُٹھائی ملت نے قدم قدم یہ جلاتا ہوں آگی کے جراغ یہ کشکش، یہ لڑائی، یہ باہمی رجمش تمام عالم اسلام كيول نهيس أتختا بہ آسال سے لہو کس لیے نہیں برسا بزار مرحلهٔ مرگ و زیست کی زو میں نہیں یہ ہوش کہ اینے مکال کی فکر کروں عدو سے چین لے بڑھ کر جو قبلہ اوّل

وه اضطراب کا شعله تلاش کرتا ہوں کلام حق کا صحیفہ تلاش کرتا ہوں فضائے یثرب و بطحا تلاش کرتا ہوں کہاں چھیا ہے وہ بندہ تلاش کرتا ہوں إك اليي جنگ كا نقشه تلاش كرتا هول تحلی ید بیضا تلاش کرتا ہوں وه سرفروش دوبارا تلاش کرتا هول کہ اوج مسجد اقصلٰی تلاش کرتا ہوں وه انبیا کا مصلیٰ تلاش کرتا ہوں شهادت ره مولا تلاش كرتا بول بدل سکے جو زمانہ تلاش کرتا ہوں وہی شہادتِ عظمیٰ تلاش کرتا ہوں وہی ہے دل میں تمنا تلاش کرتا ہوں غلاف خانهٔ كعبه تلاش كرتا هول

رسول حق کا وسیلہ تلاش کرتا ہوں

حلا کے خاک جو کردے غرور اعداء کو یہیں ہے مجھ کو ملے گا نشان منزل کا كدهر چلے گئے دنیا میں عاشقان رسول خدا کے نام کی اس دور میں جو لاج رکھے تمام عالم اسلام جس میں شامل ہو ساہ کرکے رہوں گا جہان اسرائیل جويدر وخيبر وخندفق ميں مردميداں تھے عروج ثاقب و زہرہ کی کیا حقیقت ہے کل انبیا کی نمازوں کا جو امین رہا خدا کی راہ میں مرنا ہے زندگی کی دلیل وه مردٍ مومن و مردٍ مجابد ملت خدا نے خود جسے عنوان جاودال بخشا وہ آرزوئے شہادت جوزندگی کی ہے روح فغال کہ ارض مقدس کاغم بڑاغم ہے دھواں بنا کے اُڑانا ہے فوج اعدا کو جلالِ خالقِ کیٹا تلاش کرتا ہوں اللی ارض مقدس ہو اور جیین نیاز مقام در خور سجدہ تلاش کرتا ہول دُعائے کف حزیں متحاب ہوجائے



ا کے شاہ کا راتصور جس میں حرم قدی ہے متعلق کچھ بنیادی گفتها ات دی گئی ہیں۔ یہ میرسلمانوں کی عزت و فیرت کی علامت ہے لیکن عام طور برمسلمان اس کی تفصیلات ہے ناواقت ہیں۔ اس قسم کی تصاویر کی اشاعت کا اصل متعمد نوجوان کس کوان کا فرش (مینی محبور اضاکی بازیابی ) یا دولا تے رہتا ہے۔

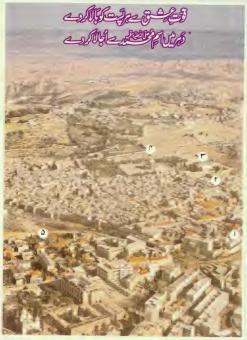

ت و پر کیا انسازیدہ: (۱) مجبراتنی کا بال(۲) سجداتنی کے تن میں موجود چنان پر تائم گئید سرو (۳) دیوار باراق (دیوارگریہ) (۴) فدیم شہرے گرد قائم نفسیل مالفتدل اس وقت دنیا کا واحد قدیم شہرے جس کے کروقہ برخصیل ترجی اصلی جانسے میں قائم ہے۔ (۵) میروی قاسوں کی نئی آبادی

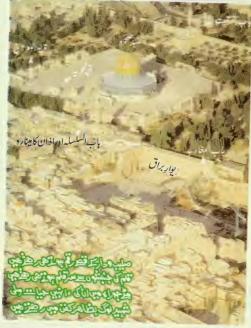

حرم قدی (جے میچرافعنی اور بیت المقدر بھی کیتے ہیں ) ایک اور زاویے ہے۔ میچد کی وود پوار بھی صاف نظر آری ہے تھے میچود پول نے دیچار کر قرار دے کر میچر پر تینے کی ایٹرا کی کوشش کی ہے۔

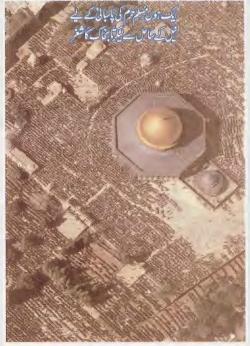

م سجد النسخ سح من من نمائی جو سے اور آن کی لیے شخص تو حد سے بودانوں کا ایمان افروز انتقاع سسلمانان فاسطین اس بات پر پوری است کی طرف ہے شکر ہے اور شرع تقسین کے ستحق میں کہ آنہوں نے انتہائی نا مساعد حالات کے باوجود قبلہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ کے تختاط کے لیے قربا بیان و سید میں کم شیس جھوڑی۔

اقضلي سيآنبو

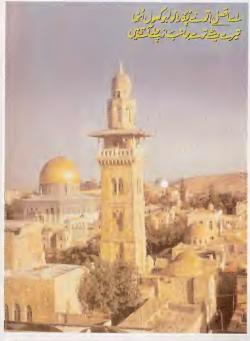

باب المفار بـ كى جانب ـــ ايك فويصورت زاويد ـ بينار مفار بـــ كـ دائيس طرف مجد كـ بال پر قائم چونا سرّ كنيد اور بائيس جانب مجد سرح محق شن واقع بزاز روگنيد د كما كى د سر باب ـ





مجداقعلی کے بال کا پیرونی اور اندرونی منظر بر چیز پرجزن وطال اور تاسف والم کی کیفیات محسوس کی جاسختی میں بشر طیعدول میں ایمان اور سینے میں غیرت ایمانی کے جذبات موجزن ہوں۔

مجد اتضیٰ کا محراب جہاں کرام علیم المعیار کرام علیم المعیار کی ال





وہ تاریخی مشیر چھے سلطان ٹورالدین دگی نے تیار کروایا تھا اور پگیراس کے جانشین سلطان صلاح الدین ایو پی نے اسے مجداتھی میں انصب کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں اس نمبر کی نظیر نشی ۔ بہودیوں نے اپنے نبیث باطن کا شہوت دیسے ہوت دیے ہوئے کا 1942ء میں اس نایاب تاریخی یا دگا کو تجالا دیا۔

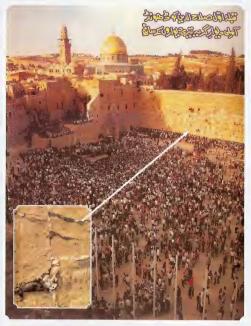

تصویر میں نظرات نے والی کھی ویوار کوائی اسلام'' و بوار براق'' کہتے ہیں۔ جناب خاتم المنتین مسلی اللہ علیہ وسلم نے معراح کی رایہ محبود میں واقع کے وقت بہال اپنی مواری'' کرائن'' کو پائد ھا تھا۔ یہود یواں نے بہال قائم محبد براق اور مسلمانوں کے مکانات گرا کرانے و و نے دھونے کی قیار ہاتی ہے۔ منتظر (و جال اکبر) کے نام ورفوائیس اڑھے تیے جیس ( دیکھیے: چیوٹی تصویر ) ان کی تقلید میں عالمی میڈیا اے '' دیوار گریڈ'' کے نام ہے بکارتا ہے۔ مسلمانوں کوائی نام کی بجائے اصل نام'' دیوار براق'' کے پکارنا جائے۔





كين يُختاب دينا ليورك فلسطين ع



مجداضی کیا کیساتہ یمایار کا تصویریس میں دیوار پراق کے باہر ملمانوں کے مکانات اور (دائرے میں )سجد براق کئی نظرار ہی ہے ہے بعد میں شہیدکر دیا گیا۔

# كنبد صفرهكي تقصيلي معلومات

(٣) كايند كالندون حصه: يرصفيان حائل مجول كارق كزيران لازفالي عزين جــ (٣) كبرك فيلك شارز ادرتهاي كالمير (١) گفيد كا بيرون حصه الل شائيرة بالانادا باس پروخ فالك باريد ではいいのかし

(4)だいがいて (٥) يَدْ يَهْ تَكُوْمِعِ انْ كَ<del>يَدِيُ</del> مِوجُودَةَ رَفَاطُ فِ جَاءً جِهِ (٢) بين شيش والحاكم كيان -٤ ) صعوو وج كما چقىق : يەدەخىزى چان پے جهال سے ايك دواءت كے مطابق حضورشي الله

(1) 12,15,141,0-(11)かんしている (۱۳) گفته کونوں والس محدوابس داهداری: يوصدال پائلون سے پاہوا ہے اوران پائلان سے پاہوا ہے اوران پائلان سے پاہوا ہے اوران پائلے ہے۔ اکدوائل در ہے کیا سائی ٹھائی جمائیل کواسلیکن کا نیستاند کی کے کہ دری دیتی ہے۔ (71) (71) 12 36 13 4 (21) (ها) يِصدَّى بْمُول تَتَوْهُول بِيَّ كَيْرُ آن بُهِيدُ كَرَّ وَيُ مِدِ حَرَامِونَ مُولِ أَي كُمْ يُلِيَّ مِ (١١) كلكلون سي مزين حصه: ال شائلف ركول كائل كيد كيار

انگی سے آئی سے وحقی چاں واقع ہے جزملانوں کا قلندادگی۔ خلافیہ کسیں دلیدین عبدالک نے اس پر ہوئیسرے نہ بھیرکر دایا چونیسرنی اور پائیداری میں پئی جال آپ ہے۔ رہے گئی انگری میں وحقین چاں واقع ہے جزملانوں کا قلنداری میں انگریسی کا قلند صوری کا قبار ہے۔



گذیر صخره نامی اس لا فانی اور لاز وال شاہ کا رکارات کے وقت حسین منظر جےدنیا کا آشھوال بجو بیقر اردیا جائے تو مہالغہ نہ ہوگا۔



مسلمانوں کا نہ ہی اور تاریخی ورثہ جس پر یہود کے قبضے کی وجہ سے چھائی اداس اور سوگواری صاف محسوس کی جاسکتی ہے۔

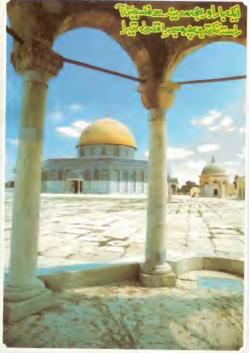

آیک یا باورشا بکارتصویر میں میں سجد اُنسٹی کے محقوق میں قائم ایک تیجہ کے بیچے کے ندیمتر و اُنوکس کیا گیا ہے۔ تصویر میں نظر آنے والی اُوٹ پھوٹ اور ویائی بیک وقت پر ہوک عظمار کی آسٹیٹی مسلمانوں کی ہے بھی اور است مسلمہ کی المئن کے آپ کی المئن کے کہائی شاری ہے۔



یده ده تعدل چنان ہے جو سلمانوں کا قبلۂ اول ربی ہے۔ اللے ہاتھ پر چنان میں واقع سوران وروه سیرهیاں ہیں جو چنان کے نیچ واقع قدر تی غار کر گئے۔





ا کی فو گرافر کے حسن ذوق نے مقدس چٹان اوراس پر قائم خوبصورت گذید وقتیتی تکینے کی طرح محفوظ کردیا ہے۔



یہ چٹان مسلمانوں کے لیے تجرا سود کی طرح قامل احترام ہے۔ ایک مشد صدیث کے مطابق تجرا سوداوریہ چٹان دونوں جنت ہے آئے ہیں۔











يبورين کے تھو ہے کے حلاق اسرائنل کی اس مدود اماق میں مورد ہے اور ذین ( انجان ) ہے تھوں ہے رہے دور انجان میں اور چارون ہے دولا ہے دریا ہے گئی کے اس مورد ہے انگریاں ہے دریا جائی ہے ہوری اور فیٹے موسیا تا تھوں کیا گیا ہے۔

## صهيوني رياست كالمجوزه منصوبه: درجه بدرجه قدم بقدم تهران • كاشان. الود الع درجه بدورجه في قدى مغبونية فلسطين (اسرائيل كي موجود ه حدود )

اس فقفے میں دکھایا گیا ہے کہ میروداہے سازشی و بمن اور بے تاشاش موائے کے بل یو نے پرائے تاپاک مقصد کے لیے قدم برقدم فیش فذی جاری رکھے ہوئے میں جبکہ سلمانان عالم ان کے ارادوں سے ناقل اور القدس سے اُنحل میں۔



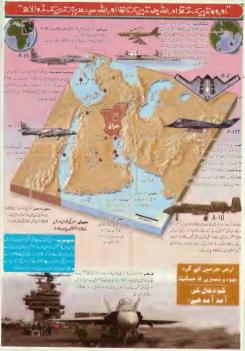

ویے گئے نقشے ہے معلوم ہور ہاہے کہ عالم اسلام کے نینوں مقدس مقامات کے جاروں طرف امر یکا اور پورپ کی اہم فوجی طاقتیں براہمان ہیں۔ یہ طاقتیں عظیم اسرائیل ریاست کے قیام میں اسرائیل کو مدود سے کے منصوب پڑگل پیرا بیری۔ یہور تھال سارے عالم اسلام کے لیے کو تقریب ہے۔



اسرائیکل پارلیمنٹ کا اندرونی منظر۔ انتیکر کی پیشت پر موجود چھر کی سال میں گر نیز اسرائیکل کا افتاق کندہ ہے۔ اسرائیکل دنیا کا وہ واصد ملک ہے جوئی الاسالان وہر سے ملکوں پر جینے کی ہائی ترکزہ ہے اور کھلے کھان دونوک و کھیلی جامہ پہنا رہا ہے۔ م اسرائیل نے اپ چیششن کی طرف کیا اور دفتہ ہے جو میں ہو اسال ہے اور افسون کی چھیجے دخیلیلی فی دامدان جن پر چی وہ اس د جائی ریاست کی مدد پر آنا دو نظر آتے ہیں۔ جمین اس وقت ہے ذریاع جائے جب روز تیاست ہمارانا م مجمی ان وگوں میں پاؤادا



یبود میں کی مذہبی داستان کے مطابق تخت داؤوی ( تقرون آف : فیؤ) سیدنا حضرت داؤوط یہ اسلام سے منسوب وہ پھر بھر جس پیر چیٹر اس اوٹوں کا آفری ما کی تکر الوان ' حوالیہ' حکومت کرنے گا سے پھٹر آن کا کیسکلئے برطاند کی شائی کرسی شرافسب ہے۔ پیر چیٹر سے مصلبات کیاں کے لیاد کھڑی ہے کہ اور جس آفر می مدوکرر ہے ہیں وہ ان کے تخت شائی سے در پہنے ہے۔ اس کی دکھی انسومیر حقیق ہے وہ در کی آب روزک سے در میان میں میں چھڑ اوائل سے دکھایا گیا ہے۔ شائی کری کے پائے چاہتے وال کیا چیٹر بی جو کے ہیں، مساتبہ میں مسلیب کی تکلی کا عصاد دھر انظر آر ایا ہے جو الل برطانیہ کے تامیر بیور جوت ہے۔ 101

اقضى كماكنو



اورِ مجد انتھا کا روایق منن اپنی آب و ناب اور رحمانی و بتال کے ساتھ جاد وگر نظر آر ہاہے۔ ییچو ''پیکل سلیمانی'' (سوادین نیچیل) کا و وخیالی ماز ک بیٹ سپرانسٹی کی مہارک بیگ پر چاتا تم کرنے کے لیے بیوو بیا پورانو ورسرف کررہے بیں۔ اے امل اسلام! اس صورتعال کا علاج ترک مشکرات اور جہاد فی تمکیل اللہ کے علاوہ کیکیر ممکن ہے؟



پیود کے بیان منصوبی این کاسلیمانی استان کی سال کا اول سال میں کے لیے بیٹیوں تکظیمیں امریقا و پوپ میں چندہ کرری بین اردون تول ورجٹ گروگر دیے طرح طرح کے منصوبوں پر کام کررہے ہیں۔ ان کی راہ میں ودی رکادیشن جس ایک آور نئی مدارس جوامت کو روحانی نذا فراہم کر کے بعد ویل کی بلغارے بچاتے اور اسلام کی طرف بھنچ کھنچ کر لاتے تھے۔ دوم سے جالیہ ہیں جو القتال '' کا فرض وعدو کر کے بشمن کے دانت کھنے کرتے اور اے جائے میں رہنے پر مجبور کرتے تھے۔ اب کا باہری ووجشت گردی کے اگرام اور مدارس کو اصلاح '' کے بہانے رائے ہے بنانے کی مہم جاری ہے جوسلمانوں کو نا قامل تافی اقتسان بائیا متی ہے۔





یجود ہوں کا درخت ہے جو پی میں' فرقد''اور انگلش ٹیں' Boxthron'' کیتے ہیں۔ یہ پندروسال ٹیں پوراجوان ہوجاتا ہے اور اسے قریب قریب لگایا جائے تو دلوار کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا ٹھل ہوجرہ اور نہایت بدنما ہوتا ہے۔ یہودی حکومت نے گزشت سالوں میں بڑے پیانے پر اس کو کا شت کیا ہے کیونکہ دوریت شریف کے مطابق قیامت کے قریب یہودیوں کے قل عام کے وقت یہ درخت ان کو پتا و رب گا۔۔۔۔کین افسوس کہ یہودیوں نے جنابے رسالت ما مسلمی اللہ علیہ وطابق کی گئے کے حاصل مطلب پر تورٹیس کیا کہ جو یہودی ایمان ت

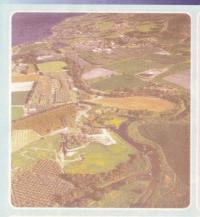

دریائے اردن کا اردن کا دارد یہ اردن کا دریائے اردن کا دریائے وقت سے گذر تے وقت کا دریائے وقت کا دریائے کے دریائے کا دریائے کی دریائے کا دریائے کی دریائے کی



'لَدَن' نامی مقام پر اسرائیلی دارانگلومت آل ایب کفریب بن گوریان انتختش ایئر پورٹ - ایک صبح حدیث شریف کے مطابق رجال' لکذ'' کے درواز سے کے قریب مارا جائے گا۔ آن کل ایئر پورٹ کی شہر کا درواز سمجها جاتا ہے۔



ایک ڈالر کے امریکی نوٹ پر جونشانیاں اور علامات ہیں ان متعلق Freemasonry نای کتار کا پیودی مصنف W.Kirk لكستاب:"انقلالي زمان كمحت وطن امریکیوں کا تعلق زیادہ تر فری میسن سے تھا۔ام لکا کی عظیم میرایک ڈالر کے نوٹ پرچھپی ہوئی ہے جس ہے فری میس کے کئی اصولوں کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک ڈالر کے نوٹ کے داکیں جانب ایک شاندار جا گیر داروں کے نشان کی نمایندگی کرتاہے جو کہ بونانی دیوتاؤں ہے متعلق



ے۔اس کے بیچے ایک تاب بن ہوئی ہے جو کرروح یا عالم ارواح کا نشان ہے۔اس کے بالکل فیجے سدا بہار درخت کی ایک بال ہے جو کدائن کی یاد دلاتی ہے اور دوسری طرف تیروں کا ایک سیجھا ہے جو کداڑائی یا جنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔عقاب کے دونوں بازوں یرجس متم کی حکومت ہے اس کوظا ہرکرتی ہے یعنی حکومت کس نوعیت کی ہے؟ اس مہر کی خالف سمت میں جار سطوں یا ادوار کو واضح کیا گیا ہے۔ نوٹ کے دوسری بائیں جانب اس قوت کامقصداورنصب العین لکھا ہوا ہے۔ پر مقصد بتا تا ہے کہ کس طرح ہے اس نے ترقی کی؟ تر تی کوانہوں نے ایک مخروطی شکل سے ظاہر کیا ہے۔ مخروطی شکل Pyramid کی انہائی او نیائی پرایک آ ککے کی تصویر ہے جو کہ اس قوت کا الینی دجالی طاقتوں کا۔مترجم ) سرچشمہ ہے اور بھی معنوں میں بدلا دینیت کی نئی ترتیب کی طرف ترغیب دیتی ہے اور یمی متحدہ امریکا کی سب سے بڑی مہرکہلاتی ہے۔" ان علامت پر کھیے گئے حروف ایک فیرمعروف اور نامانوس زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ باشعور کہانے والے امریکی عوام بھی نہیں جانے کدان کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب جانے کے لیے تباب میں موجود عنی مر١٢٢ ير تضمون" يُرامرار حروف 'ملاحظه شيحيه\_

> 🗖 بیالیک دعوت نامہ ہے جو ۱۳۱۳ پریل ۱۹۲۸ء کو انگشتان کے ایک یمبودی ادارے نے ایک تقریب کے سلط میں بڑی تعداد میں حاری کیا تھا۔ کارڈ کے ایک طرف مشرق وسطی کے دو نقشے دیے گئے ہیں' ہا تھی طرف والے نقشے کے او برتح پر ہے: ''اسرائیل ١٩٦٤ء تك" دوسرے نقشے كاعنوان بے"اسرائيل عنقريب" اس دوسرے نقشے ميں تمام مشرق وسطى بالخضوص سارا جزيره نمائع عرب بشمول مكئة معظمه اوريديينه منوره تا عدن اور فی فارس ، اسرائیل کے زیر تگیں دکھایا گیا ہے۔ بدور حقیقت ساری دنیا کے ملمانوں کے خلاف اعلان جنگ ہے کیان مزے کی بات مدے کہ بیوداس جنگ میں ملمانوں کے خلاف ملمانوں ہے ہی کام لینا جاہتے ہیں۔

🗖 كارة يرجوعبارت تحريب ال ين كها كياب: "موجود فسل انساني غيريبودي (جینائل لین حانورول کے) ادوار حکومت کے خاتمہ کا خود مشاہدہ کر لے گی۔ علاوہ ازیں بیودی کتب''مقدمہ'' کے حوالے ہے بیدوعید سائی جارہی ہے:''خداایک الی قوم کواٹھانے والا ہے جو بخت تندوح مخزاج ہے اور جو

بہت علت پیندوا قع ہوئی ہے۔"

🗖 وقوت نامے میں کہا گیا ہے: ''بروز ہفتہ بتاریخ ۱۱۳ پریل ۱۹۲۸ء شام کوساڑ ھےسات بجے وکٹور پیریال ایکمن اسٹریٹ بمقام ٹرنگ ایک جلسهٔ عام منعقد ہورہا ہے فابتھم کے مطر گرائم تقریر کریں گے۔ تقریر کاعنوان ہوگا: "مشرق وسکی میں امرائیل کی معجوانہ بقا و حیات' ......ارض یاک (اسرائیل) برخدا کا ہاتھ ہے۔ بروظم اب تک غیر یہودی ادوار کے مظالم اوراستیلاء کے تحت کراہتا رہا ہے۔ اب اس کی نبات کاوقت آ عمیاے میچ نازل ہونے والے ہیں تا کہ دوساری دیزار بادشاہت کرسکیں میچ آ کر اسرائیل کی حقیقی تو قعات کو اس دنیا ہیں عملاً جاری وساری کریں مے نتمام دیگر خاہب ملیامیت کردیئے جائیں گے اور قیام امن کا وہ خواب جے آج تک کوئی حقیقت کا جامدنه يهناسكا غيريبودي دورك خاتمه كي بعدايك زنده وجاويد حقيقت بن كرسامنة والحاركات

بیکارڈیمبودیوں کے درون خانہ کینے والی محجزی کے آبال کی شدت کو پوری طرح فاہر کرتا ہے۔







نشخ میں فلسطین اور مصر کے درمیان واقع ''حرات بینا' دکھایا گیا ہے جس میں '' کو طور' واقع ہے۔ بید وی حوا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نمی اسرائٹسل پر''من وسلوکا' نازل کیا، بھر سے پانی کے بار ویشنے فالے اسمائے کے لیے بادلوں کا انتظام کیا لیکن اس قرم نے بھر بھی جہادے افکار کیا اور اس کی بادائش میں چالیس سال تک اس وق سھوا میں بھنگتی رہی۔ دمری تصویم میں کو وطور کا ایک حسر'' جبل موگ'' نظر آر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موگ کھیم اللہ علیہ السام سے بیمان تفتیلا فرمائی تھی ہے ال کے دامن میں ایک مبادت کا و بھی اظر آر دی ہے۔

اسرائیل کے جینڈے پر دو نیل کلیریں اسرائیل کی حدود کو فاہر کرتی ہیں۔ان سے مراد دریائے د جلہ اور دریائے ٹیل ہیں۔ ان کے وسط ہیں ستارہ واؤدی عظیم اسرائیلی ریاست کی علامت کے طور پر ہے۔





یرود ایول کی خاص مذہبی اور سایی علامت ''ستارۂ وادوری'' یے دو تکونوں کوطانے سے بنتا ہے۔ بیرود یول کے فرضی عقائد کے مطابق سیرھی کلوں سے' خداء انسان اورد نیا'' بجدا گئی کلون سے'' دی، مخلوق اور نجائے'' مراد ہے۔ کلون سے'' دی، مخلوق اور نجائے'' مراد ہے۔



ایک فلسطینی پیچه اپنے بیاروں کا گراہوا خون دکھیر ہاہے۔اس کی معصوم آنکھول میں پوشیدہ نادیدہ جذبہ یہود کے لیے موت کا پیغام ہے۔

